**Y•**∠

جلد: ۱۰،۳-۱۸ شاره:۱۸،۱

فكر و نظر--- اسلام آباد

# بین الاقوامی اسلامی قانون ڈاکٹر محد حمیداللہؓ کی تحریوں کے تناظر میں

ڈاکٹر محمد ضیاء الحق 🌣

پروفیسر ڈاکٹر محمد حمیداللد بنیادی طور پر قانون کے طالب علم سے اور انٹرنیشنل لاء ان کے مطالعہ کا خصوصی مرکز تھا۔ جب ڈاکٹر محمد حمیداللہ نے سیرت طیبہ اور احادیث رسول علیہ کا مطالعہ شروع کیا تو ان کی توجہ سیرت طیبہ سے معتبطہ علم السیر یعنی بین الاقوامی اسلامی قانون پر ندکورہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے علمی ڈگریوں کے حصول کے لیے جو بھی مقالات تحریر کئے ان سب کا تعلق بین الاقوامی اسلامی قانون سے ہی تھا۔ جامعہ حیدر آباد وکن میں لکھا گیا ان کا مقالہ Muslim Conduct of State۔ سور بون بونیورٹی پیرس میں ڈاکٹریٹ کے لیے لکھا گیا مقالہ State diplometic Musullmnae'e'epoqe du Prophete at de Khiliphes. مجموعة الوثائق السياسية في العهدالنبوي والخلافة الراشده اور جرمني مين اسلامي قانون مين غير Die Neutralitate in Islamischan Voelkerrecht جانبداری سے متعلق لکھا گیا مقالہ orthodoxes بنیادی طور پر بین الاقوامی اسلامی قانون کے ہی موضوعات ہیں۔ ان مقالات کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کی دوسری تحریروں اور کتابوں میں بھی جا بچا بین الاقوامی اسلامی قانون جے وہ قانون بین الممالک کا نام دیتے ہیں کے متعلق Modern international law کی ترتیب اور اصطلاحات کے مطابق مباحث ملتے ہیں ۔ ذیل میں بین الاقوامی اسلامی قانون سے متعلق ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے دلائل و براھین کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

# 1\_ بین الاقوامی اسلامی قانون کا تعارف

### 1.1) بین الاقوامی اسلامی قانون کی تعریف

بین الاقوامی اسلامی قانون کی تعریفوں میں اس قانون کے مختلف پہلوؤں مثلاً موضوع قانون ، دائرہ کار مصادر اور نوعیت کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہیں<sup>(۱)</sup>۔ ڈاکٹر محمد حمیداللہ بین الاقوامی اسلامی قانون کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"The part of law and custom of the land and treaty obligations which a Muslim *de-facto* or *de-juro* state observes in its dealings with other *de-facto* or *de-juro* states"(\*)

کی علاقے کے قانون ، رسم و رواج اور معاہدات وغیرہ کے وہ التزامات جن کی ایک de-facto یا de-juro یا de-juro ریاست کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے پابندی کرتی ہے۔

اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد مید اللہ لکھتے ہیں کہ:

"We have emphasized the point that what a Muslims state accepts as such is the Muslim International Law."(")

ہم اس نقطے پر زور دے کچے ہیں کہ بین الاقوامی تعامل کے وہ (قواعد و ضوابط) جنھیں اسلامی ریاست قبول کر پچی ہو وہ بین الاقوامی اسلامی قانون ہے۔

ڈاکٹر حمید اللہ کی اس رائے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بین الاقوامی اسلامی قانون وہ قانون ہے جو اسلامی ریاست کی خواہش پر بنی ہے اور شریعت اسلامیہ اس کی منظوری (Sanction)دی سے جو اسلامی ریاست کی خواہش پر بنی الاقوامی اسلامی قانون کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ:

"مجموع القواعد التي يتعين على المسلمين التمسك بها في معاملة غير المسلمين محاربين او مسالمين سواء كانوا اشخاصا ام كانوا دولا وفي دار الإسلام ام في خارجها و قد يدخل في جملة هذه القواعد احوال

المرتدين والبغاة و قطاع الطريق"(٥)

"اس سے مراد قواعد کا وہ مجموعہ جس پر مسلمانوں کے لیے غیر مسلم محاربین اور مسالمین کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے عمل کرنا لازی ہے۔ یہ اشخاص بھی ہو سکتے ہیں اور مملکتیں بھی۔ اس مجموعہ ملکتیں بھی۔ اس مجموعہ میں مرتدوں باغیوں اور ڈاکوؤں سے متعلق قواعد بھی شامل ہیں'۔

ڈاکٹر محمد مید اللہ نے بین الاقوامی اسلامی قانون کی تعریف کرتے ہوئے جن نکات کا اجمالاً ذکر کیا ڈاکٹر محمد مید اللہ کی تحریب سے کیا ڈاکٹر نجیب الارمنازی اپنی تعریف میں ان کی تفصیل بیان کر دی ڈاکٹر محمد مید اللہ کی تحریب استنباط کرتے ہوئے محمد طلعت الغیمی نے بین الاقوامی اسلامی قانون کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔

"The sum total of rules and practices which Islam ordains or tolerates in International relations"(1)

"قواعد اور تقالید کا وہ مجموعہ جے اسلام بین الاقوامی تعلقات میں لاگو کرتا ہے یا آئیں قابل قبول قرار دیتا ہے۔"

### 1.2) بین الاقوامی اسلامی قانون کے لیے فقیاء کی اصطلاح

ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے خیال میں اسلام سے پہلے عربوں کے ہاں بین الاقوای امور کی انجام دی کے قواعد و ضوابط ان کے عرفی قانون Customarary Law کا حصہ تو سے لیکن ان کے ہاں اس کے لیے کوئی الگ سے قانونی نظام نہیں تھا۔ جب مسلمانوں نے ایک ریاست قائم کی اور اس ریاست کا ایک قانونی نظام تھا کہ اس خصہ کو جس کا تعلق جنگ صلح اور غیر جانبداری کے معاملات سے تھا ''السیر'' کا نام دیا گیا<sup>(2)</sup>۔

### (الف)۔ السیر کی لغوی تعریف

ڈاکٹر محمد مید اللہ کہتے ہیں کہ السیر کے لغوی معنی طرز عمل طرز زندگی اور روایت کے ہیں اور انہی معنوں میں استعال کی اہم مثال انہی معنوں میں استعال کی اہم مثال رسول اللہ اللہ کیا ہے۔ اس روایت میں اللہ اللہ اللہ کیا ہے۔ اس روایت میں رسول اللہ اللہ کیا ہے۔ اس روایت میں

"ثم امر بلالاً (م ٢٠١/ ٢٠١ع) أن يدفع اليه اللواء فدفعه اليه فحمد الله وصلى على

نفسه ثم قال: خذه يا ابن عوف (م ٢٥/٥٣٢ء) اغزوا جميعاً في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا وليدأ ولا امرأة فهذا عهدالله وسيرة نبيه فيكم"(٩)

"رسول الله عليه في خضرت بلال كو حكم ديا كه وه يرجم ان كے حوالے كر ديس حضرت بلال نے پرچم حضور علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا آپ علیہ نے اللہ کی حمد بیان کی اور اینے پر درود بھیجا اور پھر فرمایا اے ابن عوف اس برچم کو تھام لو اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جہاد کرو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ حد سے تجاوز مت کرو اور نہ ہی وعدہ خلافی کرو۔ مردوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ ہی عورتوں اور بچوں کو قتل کرو۔ یہ اللہ کا عہد ہے اور اس کے نبی کی تہارے لیے سیرت ہے۔"

ابن حبیب (م ۲۳۵ ۱۳۵) نے سیر کا لفظ سابقہ بادشاہوں کے رویے اور طرز حیات کے معنوں میں استعال کیا ہے۔ وہ اس ضمن میں لکھتے ہیں:

"وكانوا يصنعون فيها و يسيرون فيها بسيرة الملوك بدومة الجندل."(١٠)

"اور وہ اس ضمن میں لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے اور اس برتاؤ میں دومة الجندل کے بادشاہوں کی سیرت کی پیروی کرتے تھے۔''

امام احمد بن طنبل نے المند میں ایک روایت نقل کی ہے۔ اس روایت میں بھی یہ اصطلاح استعال ہوئی ہے اس روایت کے الفاظ میں ہے:

"واستخلف ابوبكر فعمل بعمله وسار بسيرته ثم استخلف عمر سار بسيرتهما"(ال ''رسول الله عَلِينَةُ کے بعد حضرت ابوبکر نے خلافت سنجالی اور انہوں نے رسول اللہ عَلِينَةُ کے طریقے کے مطابق کام کیا اور ان کی سیرت کی پیروی کی۔ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر رضی الله عنه خلیفه بنے۔ انہوں نے رسول الله علیہ اور حضرت ابوبکر دونوں کی سیرت کی پیروی کی۔''

ڈاکٹر صاحب کے خیال میں سرکی اصطلاح فقہاء کے ہاں بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے اگرچہ صدر اسلام سے ہی استعال ہو رہی تھی۔ لیکن اس اصطلاح کو قانونی شکل امام ابو حنیفہ نے دی۔ انہوں نے جنگ وصلح کے نام سے جو لیکچرز دیئے وہ ان کے شاگردوں نے مدون کر دیئے۔ انہی مدون شدہ ذخیروں میں سے جو ہم تک پنچے ہیں امام محمد بن الحن الشیبانی (م ۱۸۴ھ/۸۰۰ء) کی

711

''کتاب السیر الصغیر اور کتاب السیر الکبیر" بھی شامل ہیں۔ امام اوزائی (م ۱۵۷ھ/۱۷۷ء) نے بھی اس موضوع پر ایک کتاب لکھی تھی۔ وہ کتاب اگرچہ ہم تک نہیں پیچی تاہم اس کتاب پر لکھی گئی تقیدی کتاب الرد علی سیر الاوزاعی جو کہ امام ابو یوسف (م ۱۸۳ھ/۱۹۹۹ء) نے تحریر کی ہے ضرور ہم تک کتاب الام میں بھی امام اوزائی کی السیر کے حوالے دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کیچی ہے۔ امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں بھی امام اوزائی کی السیر کے حوالے دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب واضح کرتے ہیں کہ ان فقہاء کی تحریوں کی موجودگی میں السیر کی اصطلاح ایک معروف قانونی اصطلاح کی صورت میں متد اول ہوگئی ہے(۱۲)۔

### (ب) السيركي اصطلاحي تعريف

امام السرحى (م ١٩٨٣ م ١٠٩٠) نے السير كى وضاحت ان الفاظ ميں كى ہے۔
"اعلم ان السير جمع سيرة و به سمى هذا الكتاب لأنه بين فيه سيرة المسلمين فى
المعاملة مع المشركين من اهل الحرب و مع اهل العهد منهم من المستامنين وأهل
الذمة و مع المرتدين الذين هم اخبث الكفار بالانكار بعد الأقرار و مع اهل البغى الذين
حالهم دون حال المشركين و ان كانوا جاهلين و فى التأويل مبطلين."(١١)
"جان ليج كم السير كى جح سيرت ہے اور اكى نام سے يہ كتاب موسوم ہے كيونكه اس
كتاب ميں مسلمانوں كى اس سيرت كا بيان ہے جو انہوں نے اهل حرب ميں سے مشركين
اور اہل عقد ميں سے مستامنين، ذمين اور مرتدين (جو كم سب سے برترين كافر بيں
كيونكه انہوں نے اقرار كے بعد انكاركيا ہے) اور باغيوں (جن كا حال مشركين كا ما ہے
كيونكه انہوں نے اقرار كے بعد انكاركيا ہے) اور باغيوں (جن كا حال مشركين كا ما ہے
كيونكه وہ جاهل بيں اور غلط تأويل ميں جتلا بيں) سے معاملات طے كرتے ہوئے اختيار

### 1.3) السيركى اصطلاح كى رسول الشعلية سے مناسبت

اگرچہ فقہاء نے السیر سے مراد مسلمانوں کا بین الاقوامی قانون لیا ہے لیکن مؤرخین کے زدیک السیر سے مراد رسول اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کا بیان ہے۔ امام رضی الدین سرحی (م ۵۵۱ھ/۱۵۵۱ء) کہتے ہیں کہ السیر کی اصطلاح جب موصوف کے بغیر استعال ہو تو اس سے مراد رسول اللہ علیہ کی زندگی ہے جیبا کہ وہ بیان کرتے ہیں:

"في عرف الشوع متى اطلق يراد به طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغازيه

TIP

على الخصوص و لهذا قال عليه الصلاة والسلام لكل نبى حرفة و حرفتى الجهاد و انما جعل رزقى تحت ظل رمحى. "(١٢)

"السير كى اصطلاح شرع ميں مطلقا رسول الله على كے طریقے کے لیے استعال كى جاتی ہے اور خاص طور پر آپ کے جنگوں کے اسلوب کے لیے۔ اى لیے رسول الله علیہ نے فرمایا ہر نبى كا ایک پیشہ ہے اور میرا پیشہ جہاد ہے اور میرا رزق نیزے کے سائے سلے نے۔

السیر کے منہوم سے متعلق ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی پیش کردہ آراء کا خلاصہ یہ ہے کہ السیر کے لغوی معنی رویے اور طریقے کے ہیں۔ اس اصطلاح کا استعال جنگوں میں رسول اللہ علی کے اسوہ حسنہ کے بیان کے لیے ہوا اور بعد میں رسول اللہ علی کی عموی زندگی کو بیان کرنا بھی سیرت کہلایا جانے لگا اور چونکہ بین الاتوامی تعلقات کو منظم کرنے والے اسلامی قوانین سیرت رسول اللہ علی سے ہی مستبط ہیں۔ اس لیے ان کے لیے فقہ اسلامی میں السیر کی اصطلاح استعال کی جاتی ہے۔

### 1.4) بین الاقوامی قانون کے لیے مغربی اصطلاح

اگریزی میں بین الاقوامی قانون کو International Law کہا جاتا ہے جب کہ فرانسیسی میں اے Droit des gens کہا جاتا ہے۔ بین الاقوامی قانون کی مختلف مغربی تعریفوں میں موضوع قانون۔ اس سے متعلقہ اشخاص اور اس کی قوت نافذہ جیسے عناصر کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بین الاقوامی قانون کی تعریف کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ

''یہ توانین کا وہ مجموعہ ہے جو ممالک کے درمیان تعلقات کو منظم کرتا ہے اور ان کے حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے۔''(۱۵)

''ڈاکٹر حمید اللہ اور بعض دوسرے ماہرین کے نزدیک ''بین الاقوامی قانون سے مراد وہ قانون کے مراد وہ قانونی ضابطے ہیں جو ممالک اور بین الاقوامی شخصیات کے باہمی تعلقات کو منظم کرتے ہیں۔''(۱۲)

ایک اور رائے کے مطابق بین الاقوامی قانون سے مراد وہ قانونی نظام ہے جو بین الاقوامی معاشرے یا متعین بین الاقوامی گروہوں کے درمیان تعلقات کومنظم کرے(۱۷)۔

ڈاکٹر محمد مید اللہ نے یہ رائے دی ہے کہ بین الاقوامی قانون کی بجائے بین الممالک قانون کی اصطلاح زیادہ مناسب ہے کیونکہ یہ قانون ممالک کے درمیان تعلقات کومنظم کرتا ہے جیہا کہ اوپر کی

711

تعریفوں سے ظاہر ہے لیکن یورپ میں چونکہ علاقائی وطنیت کے زیر اگر نیشن اسٹیٹ Nation)

State) کا تصور بہت عام اور مقبول ہوا اس لیے قوم اور ملک دونوں اصطلاحیں عملاً مترادف بن کر رہ گئیں اور بین الاقوای اور بین الحمالک کا ایک ہی مفہوم ہو گیا۔ بعض حصرات کا خیال ہے کہ چونکہ یہ قانون قوموں کے ممائل کے مقابلہ میں ملکوں کے تعلقات سے زیادہ بحث کرتا ہے۔ اس لیے اس کے ایون قوموں کے ممائل کے مقابلہ میں ملکوں کے تعلقات سے زیادہ بحث کرتا ہے۔ اس لیے اس کے حلیم موزوں تر نام قانون بین الحمالک ہی ہے۔ اس کے مقابلہ میں کچھے اور حضرات کی رائے میں اس قانون کا بنیادی موضوع اقوام ہیں۔ اس لیے اس کا نام بین الاقوامی قانون ہونا ہی زیادہ مناسب ہے۔

درج بالا آراء کا خلاصہ یہ ہے کہ قانون بین الممالک یا بین الاقوامی قانون سے مراد مخصوص طریقے سے مخصوص قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے قوموں اور ممالک کے درمیان تعلقات کی سرانجام دہی ہے۔ پوری دنیا بیں قوموں اور ملکوں کے درمیان تعلقات کو انجام دینے کے لے ضروری نہیں کہ کوئی ایک قانون یا نظام ہو۔جیبا کہ ڈاکٹر محمد اللہ کی رائے یہ ہے کہ قوموں کے درمیان تعلقات کو منظم کرنے کے لیے پوری دنیا میں ایک سے زیادہ نظام رہے ہیں اور موجودہ بین الاقوامی قانون بھی جو کہ یور پی بین الاقوامی قانون نہیں ہے (۱۹)۔

# 1.5) السیر کی اصطلاح کا بین الاقوامی قانون International Law کی اصطلاح ۔ اسیر کی اصطلاح کا بین الاقوامی قانون

ڈاکٹر محمد حمید اللہ اور دوسرے ماہرین کی تعریفوں سے واضح ہوتا ہے کہ بین الاقوای اسلامی قانون سے مراد مسلمانوں کے قانون کا وہ حصہ ہے جس کی مسلمان ریاسیں دوسری ریاسیوں سے معاملات کی شظیم میں پابندی کرتی ہیں (۲۰)۔ جب کہ بین الاقوامی قانون سے مراد وہ ضوابط ہیں جو قوموں اور ملکوں کے درمیان تعلقات کو منظم کرتے ہیں اس لحاظ سے دونوں کے مفہوم میں مطابقت نظر آتی ہے لیکن السیر کی تعریف میں صراحت اور وسعت زیادہ ہے۔ اور یہ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے قانون کین السیر کی تعریف میں صراحت اور وسعت زیادہ ہے۔ اور یہ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے قانون کے اور اس کی خلاف ورزی تصور کی جاتی ہے جب کہ بین الاقوامی قانون سے مراد کی خاص نہیں جاتی ہوتے ہیں جنمیں کم و بیش تمام قوموں اور ملکوں کے لوگوں نے باہمی اور عالمی معاہدات کے تحت تسلیم کیا ہوا ہیں جنمیں کم و بیش تمام قوموں اور ملکوں کے لوگوں نے باہمی اور عالمی معاہدات کے تحت تسلیم کیا ہوا ہو۔ موجودہ بین الاقوامی قانون کی بنیاد آگر چہ یور پی قانون پر ہے جو کہ عیسائیت سے متاثر ہے اور موروں میں یورپ کے علاوہ کی اور ملک وقوم کو اس قانون کا Subject تسلیم نہیں کیا جاتا تھا(۲۱)۔

MA

لین بعد میں اس قانون کا دائرہ کار آہتہ آہتہ تمام ہنیا کے ممالک تک وسیع ہو گیا اور اس کی بین الاقوامی حیثیت نمایاں ہو گئی۔

#### 1.6) بین الاقوامی اسلامی قانون کا دائرہ کار

ڈاکٹر محمد مید اللہ نے بین الاتوای اسلای قانون کے دائرہ کار اور اس سے متعلقہ امور کی تفصیلی وضاحت کی ہے ان کے خیال میں بین الاتوای قانون کے Subjects سے مراد وہ شخص یا اشخاص بین جن پر یہ قانون براہ راست فرائض اور حقوق متعین کرتا ہے۔ جن اشخاص کے لیے یہ قانون حقوق و فرائض کا تقرر کرے آئیں Legal personalities (قانونی شخصیات) کہا جاتا ہے۔ کوئی قانونی فظام کمی بھی شخص ادار ہے تنظیم ملک یا قوم کو Legal Personality قرار دے سکتا ہے (۲۲)۔ فظام کمی بھی شخص ادار نے سنتا ہے قوم کو Subjects قرار دیا ہے۔

الف\_ الي خود مخار رياسيں جن كے دوسرى رياستوں سے تعلقات بيں-

ب\_ الی نیم خود مخار ریاستیں جنمیں بین الاقوامی تعلقات قائم کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔

ج۔ ایسے باغی گروہ جو کی علاقہ پر قبضہ کر کے وہاں ریائی امور اپنے ہاتھ میں لے لیں۔

د۔ قزاق، راہرن اور ڈاکو۔

ه۔ اسلامی ریاست میں مقیم غیر ملکی باشندے (ستأمن)

و- غيرمسلم رياستون مين مقيم مسلمان-

ر۔ سفارتی نمائندے

ز\_ الاى رياست مين مقيم مراعات يافته غيرمسلم (Privileged Non Muslim) الل الذمة

س\_ بین الاقوامی تنظییں جیسے اقوام متحدہ عرب لیگ اور کامن ویلتھ وغیرہ۔

ش ویٹیکن سی اسٹیٹ جس کے ساتھ مسلمان ممالک کے سفارتی تعلقات ہیں۔

اسلامی ریاست کے ان Subjects کے ساتھ تعلقات دوستانہ بھی ہو سکتے ہیں،غیر دوستانہ بھی اور فیر جانبدارانہ بھی۔ ان تمام قتم کے تعلقات کو منظم کرنے کے لیے اسلامی قانون راہنمائی فراہم کرتا ہے۔

(۲۳)۔

#### 1.7) بین الاقوامی اسلامی قانون کی غرض و غایث

ڈاکٹر محمد مللہ بین الاقوامی اسلامی قانون کی غرض و غایت کی وضاحت کرتے ہوئے سے رائے

710

پیش کرتے ہیں کہ اسلامی قانون کی پابندی انسان کی نہ صرف دنیاوی زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہے۔ بلکہ اس کی اخروی زندگی کی کامیابی کی ضانت بھی بن جاتی ہے (۲۳) جبیبا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا اتِنَا فِي اللَّذْيَا وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِن خَلْقِ0 وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَاءَ اَتِنَا فِي اللَّذْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ٥ أُولَئِکَ لَهُمْ نَصِیْبٌ مِمَّا کَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ﴾ (۲۵)

(بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہارے رب ہمیں دنیا میں دے ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی مملائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہم سے نجات دے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اوراللہ تعالی جلد حاب لینے والا ہے۔)

ڈاکٹر صاحب بین الاقوامی اسلامی قانون کا یہ وصف بیان کرتے ہیں کہ اس میں روحانی تقاضوں کی تسکین بھی قانون پر عمل کرنا ضروری نہیں کی تسکین بھی قانون پر عمل کرنا ضروری نہیں کہ یہ بالا دست طاقت کا فرمان ہے بلکہ خالص اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اس پر عمل کرنا زیادہ اسای اور بنیادی چیز ہے (۲۲)۔

# 2۔ بین الاقوامی اسلامی قانون کا تاریخی ارتقاء

ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے خیال میں بین الاقوامی اسلامی قانون کی ترقی میں صرف عربوں کا بی حصہ نہیں ہے بلکہ ایران شام مصر اور ترکی وغیرہ کے باشدوں نے بھی اس قانون کی نشودنما میں حصہ لیا ہے۔ ان علاقوں میں اسلام سے پہلے ایرانیوں اور رومیوں کی حکومتیں تھیں اس لیے بین الاقوامی اسلام قانون کے تاریخی ارتقاء کو جانے سے پہلے بین الاقوامی قانون کی قدیم تاریخ کا مطالعہ مفید ہو گا۔ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی بین الاقوامی اسلامی قانون کے ارتقاء سے متعلق اہم آراء ذیل میں بیش کی جاتی ہیں۔

## 2.1) بین الاقوای قانون کی قدیم تاریخ

قدیم ترین زمانے سے انبانی گروہوں نے یہ کوشش کی کہ ان کے دوسرے انبانی گروہوں کے ساتھ تعلقات ہوں۔ اور ان کے درمیان اتصال کے مختلف طریقے ہوں چنانچہ ای غرض کے لیے بین

MY

الاقوای ضابطے وضع ہوئے۔ ان منظم ضابطوں کی تاریخ قوموں کی تاریخ سے کم اہم نہیں ہے۔ ان کا استعال تخلیق ارض کے وقت سے شروع ہوا ہے اور اس کے اختام تک جاری رہے گا<sup>(27)</sup>۔ قدیم ترین قوم ایروکیز Iroqueis جو کہ جنگی قیدیوں کو کھا جاتے تھے کے ہاں بھی بین الاقوامی قانون کے ضابطے ملتے ہیں وہ سفارت کاری کرتے تھے اور جنگ وصلح کے حقوق سے آگاہ تھے۔ اگرچہ ان کے ضابطے عدل و انصاف پر مبنی نہ تھے (۲۸)۔

بین الاقوای قانون کے تاریخی ارتقاء کا سب سے بڑا مشاہدہ برابیض متوسط Mediterranean بین الاقوای قانون کے ارتقاء میں حصہ لیا ہے ان کی نے کیا ہے کیونکہ جن بری تہذیبوں نے بین الاقوای قانون کے ارتقاء میں حصہ لیا ہے ان کی اکثریت بحر متوسط کے اردگرد ہی آبادتھی۔ مصر شام قرطاج کیونانی اور کمنی تہذیبیں اس کے کناروں پر موان چڑھیں۔

تاریخی مصادر ان معاہدات کی تفاصیل پیش کرتے ہیں جو ۱۲۹۲ ق\_م اور ۱۲۲۵ ق م میں مصر کے بادشاہ روسیس دوکم (Rauses-II) اور جنوبی شام کی بادشاہت Hittites کے درمیان ہوئے۔ ان معاہدات کو قدیم ترین سفارتی دستاویزات کی حیثیت حاصل ہے (۲۹)۔

۱۹۳۷ میں جب مصر ورلڈ لیگ کا ممبر بنا تو ترکی کے نمائندے نے اپنے استقبالیہ خطاب میں اس قدیم معاهدے کا ذکر کیا جو کہ مصر کے ایک قدیم مقبرہ کی دیواروں پر Hittite زبان میں لکھا ہوا یایا گیاہے (۳۰)۔

قرآن کریم میں ملکہ سبا (تقریباً ۹۴۰ ق\_م) اور اللہ کے رسول سلیمان علیہ السلام کے درمیان سفارتی وفود کے تبادلہ کا ذکر ملتا ہے۔ ملکہ سباء کے متعلق قرآن پاک روایت کرتا ہے:

﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةً بِمَ يَرجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (اس)

(میں انہیں ایک حدید بھیخ والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹے ہیں)

جب سفارتی وفد حضرت سلیمان کے پاس کہنچا تو انہوں نے ملکہ سباء کے تحاکف قبول نہیں کے تام ان کے سفراء کو بحفاظت واپس جانے کی اجازت دے دی۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے:
﴿ اِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَاتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنْخُوجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ
صَاغِرُونَ﴾(۳۲)

114

(ان کی طرف لوٹ جاؤ ہم ان پر ایسے لھکروں سے چڑھائی کرنے والے ہیں۔ جس کے مقابلہ کی ان میں طاقت نہیں ہے اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل و پست کر کے نکال دیں گے)

ان آیتوں سے پید چلنا ہے کہ اس وقت کے بین الاقوامی قانون کی رو سے وفود کو احرّام اور امان حاصل تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ اسلام نے ملکہ سباً سے مخالفت کے باوجود ان کے وفود کو کھے نہیں کہا اور انہیں بحفاظت واپس جانے کی اجازت دے دی(۲۳۳)۔

ڈاکٹر محمد اللہ استباط کرتے ہیں کہ یونانی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یونان کی شہری ریاستوں نے اپنے درمیان تازعات کو دور کرنے اور یونانیوں کے مسائل کے حل کے لیے تواعد و ضوابط وضع کئے ہوئے تھے۔ یونانی ریاستوں کی زبان اور دین ایک ہی تھا اس طرح انہیں آپس کے نعلقات کومنظم کرنے میں آسانی تھی اور انہوں نے روابط کومنظم کرنے کے لیے Herald کا سفارتی منصب ایجاد کیا تھا۔ اس منصب کے حاملین کو خاص حقوق حاصل تھے(۲۳۳)۔

یونانی بین الاقوامی ضابطے صرف یونانیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہی تھے۔ وہ غیر یونانیوں کو باربارین Barbarian کہتے تھے ارسطو نے اس ضمن میں کہا کہ

"Nature intended barbarians to be slaves"("4)

اگرچہ یونانی بین الاقوامی قانون میں یونانیوں کو اپنے درمیان نرم رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے لیکن کسی غیر یونانی کے لیے اس قتم کا کوئی حق نہ تھا(۳۲)۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے بین الاقوامی قانون کے متعلق رومن لاء کے قواعد کا بھی جائزہ لیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگرچہ رومیوں نے ساس طور پر یونانیوں کو فتح کر لیا تھا لیکن قکری طور پر وہ یونانیوں کے مفتوح ہو گئے تھے۔ رومیوں نے بین الاقوامی تعلقات کو منظم کرنے کے لیے ایک ادارہ (Fetials) منظم کیا۔ روی قوانین کے مطابق جس ریاست کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات نہ ہوتے ان کے باشندوں میں سفراء کے علاوہ باقٹوں کو غلام بنانا اور ان کی جائیداد چھین لینا جائز اور درست تھا۔ جب رومی سلطنت دو حصول میں تقسیم ہو گئی توان میں سے مشرقی رومی ریاست جو کہ درسول اللہ عقالیہ کی پیرائش بیز نظینی سلطنت کے نام سے معروف ہو گئی کے بادشاہ جطینین نے جو کہ رسول اللہ عقالیہ کی پیرائش سلطنت کے نام سے معروف ہو گئی کے بادشاہ جموعہ مدون کروایاجو Justinian Codes کام سے ایک سال پہلے فوت ہوا (۳۷)۔ قوانین کا ایک مجموعہ مدون کروایاجو علیہ کی ایک سال پہلے فوت ہوا (۳۷)۔ قوانین کا ایک مجموعہ مدون کروایاجو Justinian Codes کام

ے معروف ہو گیا۔ ای قانونی ضابطے کے تحت بیزنطینی سلطنت کی مفتوح ریاستوں معر، شام وغیرہ کے ساتھ تعلقات منظم کئے جاتے تھے۔ اس میں Private International Law کے متعلق واضح ہوایات موجود تھیں۔ مگر جنگی معاملات کو کمانڈروں کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا تھا(۲۸)۔

### 2.2) اسلام سے قبل عربوں کا بین الاقوای قانون

چ تک مریس کے ہاں بین الاقوای اسلای قانون کا آماز ہوا اس لیے ڈاکٹر محد حمید اللہ نے اپی تحریوں میں جزیرة العرب کی قبل از اسلام قانونی حالت کا تفسیل جائزہ لیا ہے۔

البلاد العربية سے مراد وہ علاقے ہیں جو کہ زمانہ قدیم سے ہی عربیۃ ان کی زبان بولی اسے عربی موسوم ہیں (۳۹) ۔ اور ہر وہ انسان جو ان علاقوں ہیں مقیم ہوا اور اس نے ان کی زبان بولی اسے عربی کہا جاتا ہے (۴۹) ۔ جزیرۃ العرب کی سرحدیں روم و فارس کی سلطنوں سے ملی تھیں۔ ان دونوں سلطنوں نے کئی عرب علاقوں میں اپنی نو آبادیات قائم کی ہوئی تھیں۔ ان نو آبادیات میں رومیوں اور ایرانیوں کے قوانین نافذ ہے۔ قدیم عرب قبائل یا تو بدوی ہے یا پھر شہری ہے۔ شہری قبائل کی اپنی شہری ممکنیں کے قوانین نافذ ہے۔ قدیم عرب قبائل یا تو بدوی ہے یا پھر شہری ہے۔ شہری قبائل کی اپنی شہری ممکنیں ان کی ایک ہی دورہ ایس محدود تھی۔ اگر چہ اللہ میں زبان تھی۔ کم و بیش عبادت کے معاملات بھی کیساں سے اور رسم و رواح میں بھی کیسانیت تھی لیکن ان ریاستوں کا اقتدار اعلی مختلف تھا اور اس طور پر رشتہ داریاں تھیں۔ واکٹر محمد حمیداللہ کے خیال میں اگر چہ عربوں کی ذہانت کے نتیج میں انجیئر نگ کے شاہکاروں اور قلیم الثان محمارت کی کیسیر تو نہیں ہوئی لیکن ادب و شعر کے عظیم خزانے ضرور تھکیل پائے۔ یمن وغیرہ کی ریاستوں اور ممان اور جم مین کی نو آبادیات میں البتہ آنجئیر نگ کے شاہکاروں کا ثبوت ضرور ملتا ہے (۳۱)۔

ڈاکٹر صاحب کے خیال میں عرب کی شہری ریاستوں کے ساتھ ساتھ خانہ بدوش قبائل کو بھی ساتی اور قانونی شخصیت کا درجہ حاصل تھا۔ سیاسی خودختاری میں وہ دوسروں سے کم نہ تھے۔ ان کا علاقہ (Territory) جو کہ اگرچہ قائل تغیر تھا لیکن موجود تھا۔ ان کی سیاسی تنظیم بھی موجود تھی اور وہ آزاد ریاستوں کی طرح جگ وصلح کے معاملت بھی طے کرتے تھے۔

قدیم عربوں کے بال خارجہ تعلقات کی عظیم کا ادارہ ان کی حکومتوں میں بہت اہم تھا جیا کہ

کمہ کی ریاست میں یہ وظیفہ قبیلہ بی عدی کے ذمہ تھا اور اس قبیلہ کے فرزند حضرت عمر بن الخطاب اسلام لانے سے پہلے بطور مفیر قریش دوسرے لوگوں سے خداکرات کیا کرتے سے (۳۲)۔

عربوں نے سفارت کاری کے ذریعے کی مغید معاہدات بھی کئے تھے۔ چنانچ روایات بی آتا ہے اور کہ ہائم بن عبد مناف نے شام روم اور غسان کے بادشاہوں کے ساتھ تجارتی معاہدات کئے شے اور ان کے دو مشہور تجارتی سخر مردیوں کا سخر شام کی طرف (رصلة الشآم) اور گرمیوں کا سخر (رصلة الشآم) اور گرمیوں کا سخر (رصلة الشام) عبشہ کی طرف معروف شے۔ چنانچ موایات می آنا ہے کہ ہم نے قیمر روم سے ملاقات کی۔ جب قیمر ہائم کی گفتگوسے متاثر ہواتو ہائم نے اس سے درخواست کی کہ:

"ايها الملك إن لى قوم هم تجار العرب' تكتب لهم كتابات يؤمنهم و يؤمن تجارتهم حتى يأتوا بما يستطرف من إدم الحجاز و ثيابه ففعل قيصر ذلك' وانصرف هاشم."(٣٩)

''شہنشاہ محرّم میری قوم عرب تاجروں پر شمل ہے۔ آپ ان کے لیے امان پر بنی الی تحریر لکھ دیں جس سے ان کو جاز کے علاقہ سے یہاں تک امان حاصل ہو جائے۔ قیصر نے الیا ہی کیا اور ہاشم وہاں سے لوٹ آیا۔''

عربول نے اس فتم کے معاہدات کے لیے عبدالشمس بن عبد مناف کو نجاشی اور عبدالمطلب بن عبد مناف کو نجاشی اور عبدالمطلب بن عبد مناف کو حمیر کے بادشاہوں کی طرف روانہ عملی تھا (۱۳۳)۔

عربوں کے قبل از اسلام بین الاقوای تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے بین الاقوای معاصدات کے متعلق ان کے رسم و رواج کی بھی وضاحت کی ہے ان کے نقط نظر کے مطابق عربوں کے بین الاقوای قوانین بیں اشہر حرام اور اطاف کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ علف الفضول جس میں خود رسول اللہ علیہ شریک ہوئے اس کی اہم مثال ہے۔ ایلاف جو کہ قریش مکہ کی ایجاد ہے کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ قبائلی اتحاد اور امان کے علاوہ ان کے ہاں جوار کا تصور بھی موجود تھا۔ معاہدات کے انعقاد کے وقت ان کے ہاں تقریبات معقد ہوتی تھیں۔ شراب میں خون ڈال کر بینا اور معاہدہ کے بعد آگ جلانا جے "نام الحلف" کا نام دیا جاتا تھا جیسی رسمیں بھی ہوت تقریبات میں شامل تھیں۔ معاہدہ کے بعد آگ جلانا جے "نام الحلف" کا نام دیا جاتے تھے اور فریقین معاصدہ کا علیمہ میں شامل تھیں۔ معاہدات کو تحریر کر کے ان کے اجزاء کر لیے جاتے تھے اور فریقین معاصدہ کا علیمہ علیمہ علیمہ علیہ اس طرح ہوتے تھے تاکہ معاہدات میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے علف اور جوار کے مواقع علیمہ علیمہ کے اقوال اس طرح ہوتے تھے تاکہ معاہدات میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے علف اور جوار کے مواقع یہ ان کے اقوال اس طرح ہوتے تھے تاکہ معاہدات میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے علف اور جوار کے مواقع یہ ان کے اقوال اس طرح ہوتے تھے؛

عربوں کے ہاں بین الاقوامی تعلقات کے حوالہ سے ضیافۃ اور تحکیم کے ادارے بھی موجود تھے۔ ان کے ہاں سفراء کو امان حاصل تھی اور ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ جیبا کہ السرحسی کھتے ہیں؛

"فإن الرسول آن من جانبين هكذا جرى الرسم في الجاهلية والإسلام فإن أمر الصلح أو القتال لاتلتئم إلا بالرسول ولا بد من أن يكون الرسول آمنا ليتمكن من اداء الرسالة. "(۲۹)

"سفراء کو دونوں طرف سے امان حاصل ہے یہ قانون جابلیت میں بھی تھا اور اسلام نے بھی اسے جاری رکھا کیونکہ جنگ یا امن کے معاملات ان کے بغیر طے نہیں پاسکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سفیر کو امان ہو تاکہ وہ پیغام پہنچا سکے۔"

بقول ڈاکٹر محمد حید اللہ قبل از اسلام عربوں کے رسم و رواج میں ہمیں اعلان جنگ وشن کے جان و مال سے سلوک جنگی قیدیوں کے متعلق قواعد مال غنیمت کی تقسیم سفراء کے حقوق اور اسی طرح کے دوسرے معاملات کے متعلق قواعد و ضوابط ملتے ہیں (24)۔

### 2.3) انسانی معاشرت کی بین الاقوامیت میں اسلام کا کردار

### (الف) رسول الله عليه كل بعثت سے قبل كا عالمي نظام

ڈاکٹر محمہ حمیداللہ نے اپنی تحریوں میں بوی تفصیل سے انسان کے بین الاقوامیت کی طرف سفر میں اسلام کے کردار کی وضاحت کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہونے کے باوجود نسل انسانی قدیم زمانے میں معاشی ضرورتوں کے لیے منتشر ہوتی رہی۔ یہ منتشر گروہ الگ الگ بستیوں شہوں اور ملکوں میں رہنے گئے۔ یہ نسل انسانی جب منتشر ہوگئی تو اسے اپنے مرکز سے تعلق رکھنے کی ضرورت یا موقع کم ہی پیش آیا۔ ایک تو ذرائع نسل انسانی کی کی تھی دوسرا مقامی جگہ پر ہی لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھیں۔ آج کل کی طرح لوگ ایک دوسرے کے محتاج نہ تھے۔ قدیم زمانے میں بالقوام اور بین الممالک تعلقات ناپیر تھے۔ ای لیے ناگزیر نبی اور مصلح بھی قومی ہوتے نہ کہ عالمیر اور بین الاقوامی اور ان کی تعلیمات اپنی اپنی قوموں تک ہی محدود ہوتی تھی۔ قرآن

یاک میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ ﴾ (٨٥)

(اور جم نے آپ سے پہلے انبیاء کو صرف ان کی قوموں کی طرف ہی مبعوث کیا۔)

بعثت نبوی کے عالمی حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد حمید اللہ لکھتے ہیں:

''کسی زمانے میں یونان عمت و فصاحت کے دریا بہا چکا تھا۔ دنیا کو اس کی وجئی غلائی سے نجات دلانے کے لیے حکمت و فصاحت کے ایک بہتر اور بلند تر نمونے کی ضرورت تھی۔ روما نے قانون سازی میں کمال پیدا کیا تھا اور رسول عربی عیالی کی قدوین ولادت سے پانچ بی سال پہلے مرنے والے شہنٹاہ جسٹینین نے رومی قوانین کی قدوین کا کارنامہ سرانجام دلا کر دنیا کو ایک چیلنج دے دیا تھا کہ اس سے بہتر کوئی قانون لاؤ۔ اس طرح ہندؤوں مصریوں اور ایرانیوں نے پچھ ایسے کارنامے چھوڑے تھے جن طرح سندؤوں میں انسانی ذہنی کی برتری مسلم ہو چکی تھی۔ اور ضرورت تھی کہ انسانی ذہن کی صحت مند بالیدگی کو کھنے والے موانع کو دور کر دیا جائے ضرورت تھی کہ انسانی ذہن کی صحت مند بالیدگی کو کھنے والے موانع کو دور کر دیا جائے اور انسان کو عقل کو گئر نظر بھر سمع تفقہ تذیر شعور اور علم وغیرہ سے خود کام لینے پر اور انسان کو عقل کو گئر نظر بھر سمع تفقہ تذیر شعور اور علم وغیرہ سے خود کام لینے پر آمادہ کیا جائے''(۴۹)۔

چین ، ہندوستان، ترکستان، ایران و روم اور حبش کے حالات کی تفصیلی وضاحت کرنے کے بعد واکم محمد حمید الله بین الاقوامی دین کی بعثت کی ضرورت کو ان الفاظ میں واضح کرتے ہیں:۔

''غرض اس زمانے کو جدھر دیکھو دنیا میں تاہی اور فتنہ و فساد ہی تھا کسی جگہ بلند نظرانہ عالی ہمتی اور درد مندانہ انسانیت پروری نظر ہی نہ آتی تھی ضرورت تھی کہ پوری دنیا کو اب جنھوڑ کر یاد دلایا جائے کہ وہ سب ایک ہی آدم و حواکی اولاد ہے اور ملک وار قوم وار نسل وار اور ایسے ہی دیگر محدود فماہب سے نجات دلائی جائے اور تمام انسانی دنیا کے لیے ایک ایسا بنیادی فمہب پیش کیا جائے جو زماں و مکاں کے فرق سے بالا اور جاتیوں اور طبقوں کے امتیاز سے بری ہو اور ہر انسان کو انفرادی حقوق اور ذمہ داریاں عطاکر کے نوع بشری کی تخلیق کی اصلی غرض و غایت کو پوری کرنے کا انتظام کیا جائے''(۵۰)۔

# (ب) بین الاقوامی رسول علی کی بعثت

الله تعالی نے رسول الله علی کو انبیاء کے جہاد کی پخیل کرنے اور جامع تعلیمات اللی کو دنیا کے تمام انسانوں تک پیچانے کے لیے ایک نے جامع اور کائل پیغام کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ چنانچہ الله تعالی نے اپنے برگزیرہ بندے اور رسول محمد ابن عبدالله الله کے سے مخاطب ہو کر فرمایا؛

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْراً وَّ نَلِيْرًا ﴾ (ا٥)

(اے رسول ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔)

الله تعالیٰ نے رسول الله علی کی اس عالمی حیثیت کی وضاحت کے ساتھ آپ علی کو پیغام اللی ساری ونیا تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی سونی چنانچہ ارشاد ہوا؛

﴿قُلْ يَاثِهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾ (۵۲)

(آب لوكون سے كهد دي كداے لوكو عن تم سب كى طرف الله كا رسول مول)

(ج) مین الاقوامی رسول علی کے مرکز دعوت کے طور پر جزیرة العرب کا انتخاب

جزیرۃ العرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سیاسی اور نہ بی محرکات کے ذکر کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے جغرافیائی اسباب کی بھی تفصیلی نشان وہی کی ہے۔ ونیا کے نقشے پر نظر دوڑا میں تو نظر آئے گا کہ ایشیاء پورپ افریقہ اور اوقیانوس کے براعظموں میں جزیرہ نما عرب کو مرکزی حقیت حاصل ہے۔ براعظموں کے قریب ترین ہونے اور متدن ترین دنیا لیعنی ایران جبش اور یونان حقیت حاصل ہے۔ براعظموں کے قریب ترین ہونے اور متدن ترین دنیا لیعنی ایران جبش اور یونان کے بچ میں ہونے کے باعث عرب کو دنیا کے مرکز کا اور عرب کے بھی مرکز مکہ معظمہ کو ناف زمین کا م ویا حمیا تھا (۵۳)۔

ایک محدود رقبے کے اندر کے کی وادی غیر ذی ذرع طائف کی قابل رشک شام و روم کی حکوان مدینے کی زرخزی وغیرہ کا ایبا اجماع حجاز میں عمل عمل آیا کہ اس کی مثال پوری دنیا میں اور کمیں نہیں لمق (۵۳)۔

عرب خاص کر مجاز میں اب تک کوئی نبی نبیں آیا تھا وہاں کے لوگوں نے اپنی وہنی قو تیں کسی کا میں خرج نہ کی تھیں۔ نیولین کے استنباط کے مطابق ان میں جفائش جاں فروڈی صبر و منبط

222

مستعدی سادگی اور ای طرح کے دیگر بلند کروار جو ترتی کرنے والی قوموں میں ضروری ہوتے ہیں خوب پرورش پا چھے تھے۔ ان کی خود واری اور عزت نفس ہمی متحکم تھی اور صحرائی زندگی اور کھی نفناء میں پرورش پانے کی وجہ سے ان کی بصارت اور ساحت اور دیگر حواس بھی شہریوں کے مقابل غیر معمولی طور پر تیز تھے۔ لکھنے پڑھنے کا رواج نہ ہونے کی بناء پر ان کے حافظے زبروست تھے۔ فذا میں سادگی صحرا کا بتیجہ تھا اور برسول سے کوئی بیار بھی نہ ہوا تھا۔ ان کی زبان بھی دیگر ہم عصر زبانوں پر تفوق رکھتی تھی اور عہد نہوی میں بی اتی ترقی کر چکی تھی کہ پھر بھی نہ اس کی صرف و نو کو بدلا گیا اور نہ بی تلفظ و الماء کو اور چودہ صدیاں پہلے مجد نہوی کے منبر پر رسول اللہ اللہ اللہ اس کے کروڑوں لوگوں کو مخاطب فرماتے تھے۔ بخارا و سرقد سے لے کر اقوام متحدہ کے ایوانوں تک آج بھی کروڑوں انسان ای زبان میں لکھت ہولئے اور پڑھتے ہیں۔ جب کہ یہ خصوصیت کی بھی دوسری بین الاقوامی زبان بشمول انگریزی اور فرانسیں میں نہیں ہے (۵۵)۔ یہ تھے وہ حالات و اسباب جن کی بنیاد پر عالمی زبان بشمول انگریزی اور فرانسیں میں نہیں ہے (۵۵)۔ یہ تھے وہ حالات و اسباب جن کی بنیاد پر عالمی دبان بھوت کے لیے کمہ اور تجاز کا بطور مرکز انتخاب کیا گیا۔

# (د) عالمی رسول علیہ کے طور پر محمد ابن عبداللہ علیہ کا انتخاب

جزیرة العرب کو آخری بین الاقوامی پیغام کا مرکز بنانے کی وجوہات کی وضاحت کرنے کے ساتھ ماتھ ڈاکٹر مجمد مید اللہ نے بطور خاص اس سوال کا جواب بھی دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر مجمد ابن عبداللہ کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا۔رسول اللہ علیہ اگرچہ ایک سردار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے لیکن آپ بیٹیم تھے اور کئی سال تک آپ کی پرورش خالص صحوائی اور بدوی ماحول میں ہوئی۔ ان حالات میں آپ کی ذات سے موروثی سرداری کی بیاریاں لیمنی غرور طلمہ بازئ آرم پیدئ ناتجربہ کاری وغیرہ بہت دور تھیں۔ البتہ ضروری خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ نو عمری میں چروام کری ناتجربہ کاری وغیرہ بہت دور تھیں۔ البتہ ضروری خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ نو عمری میں چروام کری نے آپ میں خدمت جہاں، چوکی، فرض شنائ پابندی اوقات نری اور محنت و مشقت جمیسی صفات سے ساتھ سبد القوم خادمہم "کے بمصداق راہنمائی اور سرداری کے حقیق اوصاف بھی پیدا کر دیے ساتھ سبد القوم خادمہم "کے بمصداق راہنمائی اور سرداری کے حقیق اوصاف بھی پیدا کر دیے ساتھ سبد القوم خادمہم "کے بمصداق راہنمائی اور سرداری کے حقیق اوصاف بھی سفات کو جلا بخشی سفات کو جلا بخشی ماتھ بیا بیٹ توارت کا پیشہ آپ کی ذات میں مزاج شائی امانت و دیانت جسی صفات کو جلا بخشی کا باعث بنا۔

محمد بن عبدالله علی کا رشتہ نھیال کی طرف سے مدینے والوں سے تھا اور ماموں کی طرف سے ملائف والوں سے تھا۔ مکہ و مدینہ اور طائف فطری و انسانی ہر جہت سے باہم انتہائی مخلف حیثیتیں طائف والوں سے تھا۔ مکہ و مدینہ اور طائف فطری و انسانی ہر جہت سے باہم انتہائی مخلف حیثیتیں

240

ر کھنے والی ان تینوں بستیوں سے تعلق ر کھنے کی وجہ سے مقامی وطنیت کی جگہ خود بخود عالمگیر وطنیت نے لے لی اور یقینا کسی عالمگیر راہنما کے لیے ایس ہی خصوصیات کی ضروت ہوتی تھی۔

ہر محتاج کو مدد دینا' حق رسائی میں پیش لیکن حق طلبی میں سب سے پیچھے رہنا' سادگی پند' ملنساز' مخلص' فیاض' محنیٰ فرض شاس' پابند وقت غرض ہے کہ فطرت نے مکارم اخلاق کا وافر حصہ آپ کو دیا تھا(۵۲)۔ یہ چیزیں بحیین ہی سے آپ میں نظر آتی تھیں۔ زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنے کی عادت نے آپ کی شخصیت کی اس طرح تعمیر کر دی تھی کہ نبوت سے پہلے ہی زبان خلق آپ کو الامین کا خطاب دلا کر آپ کی سرداری معنوی طور پرتشلیم کرتی ہے (۵۷)۔

زمانہ آپ کی خوبیوں کا نبوت سے قبل ہی معترف تھا۔ فرداً فرداً یہ اوصاف اوروں میں بھی ہو کیتے ہیں اور رہے ہوں لیکن ان سب کا اجتاع کسی اور شخص میں نہ تھا اور ضرورت تھی اسی اجتماع کی تاکہ الیی ذات کو عالمگیر و دائمی نبوت کی خدمت پر مامور کیا جا سکے (۵۸)۔

ڈاکٹر محمہ حمید اللہ کا استنباط یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے تعلیمات نبوی کی روشیٰ میں اسلامی قانون کی تدوین کی تو انہوں نے اس کا ایک بہت بڑا حصہ بین الاقوامی قانون کے لیے بھی مختص کر دیا اور اس قانونی حصہ کو عام سیاست سے واضح اور جدید تصور عطا کیا گیا اس طرح یہ فقہ کا ایک منفرہ موضوع بن گیا۔ ابتدائی دور کے بین الاقوامی اسلامی قانون کا مطالعہ کرنے سے پہ چاتا ہے کہ اعل روم اور مسلمانوں کے کیسے تعلقات تھے۔ یہ تعلقات صرف جنگ پر مبنی ہی نہ تھے بلکہ بین الاقوامی قانون کے فاون نے وشمنول کے فوق کی دوسرے موضوعات کا احاطہ بھی ان سے نظر آتا ہے۔ اسلامی قانون نے وشمنول کے حقوق کا تحفظ کیا اور موجودہ بین الاقوامی قانون کے بانیوں کو رہنمائی فراہم کی (۵۹)۔

# 2.4) بین الاقوامی اسلامی قانون کے مصادر اور اس کی اخلاقی بنیادیں

نقہ اسلامی کے مشہور و معروف مصادر خاص طور پر قرآن اور سنت ہی بین الاقوامی اسلامی قانون کے بنیادی مصادر ہیں۔ اللہ نے بین الاقوامی مصادر ہیں۔ اللہ نے بین الاقوامی اسلامی قانون کے درج ذیل مصادر کا ذکر کیا ہے؛

ا۔ قرآن ڪيم

٢\_ سنت رسول الله علية

244

۳۔ خلفاء راشدین کا تعامل

مه- مسلمان خلفاء كا وه تعامل جو فقهاء كي آراء كي بنياد ير تفكيل يايا هو-

۵۔ مسلمان فقهاء کی آراء جو کہ قیاس اور اجماع کی بنیاد پر ہوں۔

۲۔ تنازعات کے فصلے۔

-- معاہدات اور اتفاقیات

۸- سفراء اور فوجی افسرول کو دی گئی سرکاری ہدایات۔

9۔ مسلمان ممالک کی وہ داخلی قانون سازی جو غیر ملکیوں کے ساتھ تعلقات کو منظم کرنے کے لیے کی گئی ہو۔

۱۰ عرف اور رواج (۲۰)\_

اسلام کا بین الاقوامی قانون انسانی عقل پر منی نہیں ہے بلکہ اس کی نا قابل تغیر بنیادیں قرآن مجید اور سنت رسول اللہ علیہ ہیں۔ دنیا کے قدیم رسم و رواج دشمن کو کسی رحم کا حق دار قرار دیتے ہیں اور نہیں کوئی حقوق دیتے ہیں جب کہ اسلام کا بین الاقوامی قانون تو سارے کا سارا ہی غیر مسلموں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے۔ مسلمانوں کے ہاں معروف قاعدہ کلیہ ہے کہ

"المسلم والكافر في مصاب الدنيا سواء"(٢١)

"مسلمان اور کافر دنیا کے معاملات میں برابر ہیں۔"

ای لیے قرآن یاک نے علم دیا کہ

﴿ وَ إِنْ آَحِدُ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ ﴿ (١٢) " كه اگر مشركوں ميں سے كوئى پناه مائكے تو اسے دے دو\_"

مخضراً یہ کہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے بقول اسلام کا بین الاقوامی قانون مسلمانوں کا وہ رویہ ہے جس کے وہ نہ جی ایک قانونی طور پر غیر مسلموں سے تعامل کے دوران پابند ہیں اور اس کی خلاف ورزی گناہ ہے (۱۳۳)۔

### 2.5) بین الاقوامی اسلامی قانون کی تدوین

ڈاکٹر محمد حیداللہ نے اپنی تحریوں میں بین الاقوامی اسلامی قانون کی تدوین کا تفصیلی احاطہ کیا۔ جس کے اہم نکات حب ذیل ہیں۔

224

بین الاقوامی اسلامی قانون کے اصول و ضوالط تو دور رسول الله علیہ میں ہی وجود میں آ گئے تھے تاہم اس کی بطور ایک مستقبل شعبہ قانون تدوین بعد کے ادوار میں فقہ اسلامی کی دوسری شاخوں (عبادات، معاملات اور عقوبات) کی تدوین کے ساتھ ہی ہوئی۔ حضرت زید بن علی (م ۱۲۰ھ) جو کہ حضرت امام حسین کے بچے تھے کی کتاب مجموعہ فی الفقہ میں ایک باب کتاب السیر کے عنوان سے میں الاقوامی قانون سے متعلق تھا۔ اس طرح السیر کی اصطلاح تمام مکاتب فکر کے ہال سلح و جنگ کے بین الاقوامی ضوابط کے بیان کے لیے استعال ہونا شروع ہو گئی۔ حتی کہ خارجی فقہ میں بھی اصطلاح مدون ہو گئی۔

صلح و جنگ اورغیر جانبداری سے متعلق فقہ اسلامی کے قواعد شروع میں جرم و سزا کے قوانین کے ضمن میں ہی درج کئے جاتے تھے۔ کیونکہ چوری اور ڈاکوؤں کے ذکر کے بعد باغی اور غیر ملکی حملہ آوروں کا ذکر منطقی تھا۔

امام ابو حنیفہ نے اس شاخ کو ایک سے ایک منفرد موضوع فقہ کے طور پر پیش کیا۔ امام ابو حنیفہ سے کتاب السیر منسوب کی جاتی ہے۔ ان کے شاگرد امام ابو بوسف، محمد بن الحن الشیبانی، امام زفر اور امام ابراہیم نے سیر کے موضوع پر مستقل کتابیں تحریر کیں۔ فقہ میں امام اوزاعی، الواقدی اور دوسری اور تیسری صدی ہجری کے فقہاء مثلاً ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے بھی اس موضوع پر کتابیں تحریر کیں۔

سیرے موضوع پر امام ابو طنیفہ کی کتاب پر امام اوزاعی نے تقیدی کتاب کھی۔ امام اوزاعی کی تقیدی کتاب کھی۔ امام اوزاعی کے تام سے تقیدی کتاب کے اعتراضات کا جواب امام ابو یوسف نے الرد علی السیو الاوزاعی کے نام سے تحریر کیا۔ بعد میں فقہ شافعی کے فقہاء بھی اس موضوع پر کھنے والوں میں شامل ہو گئے۔ اس ضمن میں امام شافعی کی کتاب الام بہت اہم ہے (۱۲۳)۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے بقول مولانا مناظر احسن گیلانی کی تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ السیر کے موضوع پر لکھنے کے علمی سے زیادہ سیاسی اسباب شے۔ انہی اسباب کی بناء پر کئی فقہاء نے مختلف آراء پر مبنی اپنی تحریریں اس موضوع کے لیے وقف کر دیں۔ فقہاء کی بہت بڑی تعداد ظفاء اور سیاسی حکمرانوں کے ساتھ تعاون کرنے کو ترجیح دیتی تھی۔ جب کہ امام ابو حنیفہ کا رویہ اس سے مختلف تھا وہ خرورج کے بھی حق میں شے۔

112

دوسرے فقہاء اس کے حق میں نہیں تھے۔ اس ضمن میں امام اوزائی کہتے ہیں: "احتملنا أبا حنیفة علی کل شئی حتی جاء نا بالسیف یعنی قتال الظلمة فما نحتمله "(۲۵)

"ہم نے امام ابو حنیفہ کی ہر بات میں برداشت کی یباں تک کہ وہ ظالم حکرانوں کے خلاف تکوار سے جہاد کے لیے تیار ہو گئے تو اس موقع پر ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے ہے۔ ۔

اک لیے امام ابو صنیفہ اور ان کے ساتھی فقہاء نے سیر کے بارے میں جو آراء دیں۔ شافعی فقہی الاوزائی نے ان کو قبول نہ کیا اور انہوں نے اتحاد و کیہ جہتی کی ضرورت پر ایک کتاب تحریر کر دی۔ امام ابو حنیفہ خود تو اس بحث میں نہ پڑے لیکن ان کے شاگرد امام ابو یوسف نے امام الاوزائی کے رد میں دد علی سیر الاوزاعی کے نام سے کتاب لکھ دی۔ ڈاکٹر حمید اللہ کے بقول ممکن ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کے مشورے سے ہی اس موضوع پر لکھنے کا آغاز کیا ہو۔

بنو امیہ کے زوال کے بعد امام مالک کی سیر کے متعلق تحریروں کا بھی آغاز ہوا۔ اس ضمن میں امام الک کی سیر کے امام الد کے درمیان بحث و مباحثہ بھی ہوا۔ تاہم حتی طور پر امام مالک کی سیر کے بارے میں تحریروں کی مدت کا تعیین آسان نہیں ہے (۲۲)۔

امام محمد بن الحن الشيانی کی السير ميں ان سيای امور کا ذکر نہيں ہے۔ واقدی کی السير بھی اس ضمن ميں ايك اہم كتاب ہے۔

بین الاقوای اسلامی قانون پر مشتل ان متعقل کتابوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر محمد میں بین اللقوامی قانون کے وسیع ذخیرہ میں ان متفرق جگہوں کی بھی نشاندی کی ہے جس میں بین اللقوامی اسلامی قانون کے قواعد موجود ہیں چنانچہ وہ واضح کرتے ہیں کہ فقہ اسلامی کی مختلف کتابوں کے عبادات، معاملات اور عقوبات کے متعلقہ مباحث میں بھی بین الاقوامی اسلامی قانون کے متفرق احکامات موجود ہیں۔ جیسے کہ امام شافعی کتاب الصلوۃ میں امامت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ ان متفرق احکامات کے ساتھ فقہ کی کتابوں میں السیر کے موضوع پر تفصیلی الگ ابواب بھی ہیں۔ جن میں میکلک اور برائیویٹ بین الاقوامی قانون کے متعلق احکامات موجود ہیں۔

274

ابتدائی صدیوں کی فقبی کتابوں سے بین الاقوامی اسلامی قانون کی تدوین کے جس سلسلہ کا آغاز ہوا وہ بعد کی صدیوں میں بھی جاری رہا۔ چنانچہ ابن رشد کی بدایة المعجتھد اور مغل باشادہ عالمگیر کا فقاوی عالمگیر میہ اس کی مثالیں ہیں (۲۷)۔

ڈاکٹر محمد اللہ لکھتے ہیں کہ عصر حاضر میں بین الاقوامی اسلامی قانون سے متعلق تحریریں اور کتابیں بوی تعداد میں کھی گئی ہیں۔ ان کتابول کے مصنفین میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شامل ہیں۔ اس ضمن میں یور پی زبانوں میں بین الاقوامی اسلامی قانون پر کھی گئی کتابوں کی ایک فہرست انہوں نے Muslim Conduct کے صفحہ نمبر ۲۹ اور ۳۱ پر دی ہے۔

# 3\_ بین الاقوامی اسلامی قانون میں حالت امن کے قواعد و ضوابط

ڈاکٹر محمد اللہ نے موجودہ بین الاقوامی قانون کی ترتیب کے مطابق بین الاقوامی اسلامی قانون کے قواعد کو تین حصول میں تقسیم کیا ہے۔

1۔ حالت امن کے قوائد

2۔ حالت جنگ کے قوائد

3۔ غیر جانبداری کے توائد

ان کی مزید وضاحت ذیل کی سطور میں

### 3.1) آزادی و خود مخاری اور اقتدار اعلی

بین الاقوامی قانون کی رو سے کسی ریاست کی آزادی اور خود مختاری کا انحصار اس ریاست کے بین الاقوامی تعلقات قائم کرنے کے اختیار پر ہے۔ اگر کسی ریاست کے پاس اس فتم کے تعلقات قائم کرنے کا مکمل اختیار ہو تو اسے مکمل طور پر آزاد ریاست قرار دیا جاتا ہے۔ جب کہ اگر اسے سیممل اختیار حاصل نہ ہو تو ایس ریاست کو نیم خود مختار ریاست قرار دیا جاتا ہے (۱۸۸)۔

ڈاکٹر محمد اللہ کی رائے میں اسلوب حکومت اقتدار اعلیٰ کے حق کو استعال کرنے پر اثر انداز نہیں ہوتا، کوئی ریاست جمہوری ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو یا بادشاہت تمام صورتوں میں وہ ریاست اقتدار اعلیٰ کے حق کو استعال کر سکتی ہے۔انہوں نے وضاحت کی ہے کہ مسلمان فقہاء نے اسلامی ریاست کے

779

لیے کوئی خاص اسلوب حکومت ضروری قرار نہیں دیا خلیفہ چاہے نتخب ہو چاہے وہ وراثت سے حق اقتدار کا مالک بنے یا زبردی حکومت ہتھیا لے جب تک وہ شریعت کے احکام کے مطابق لوگوں کو چلائے اور مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرے تو اس کی حکومت کو فقہاء نے Legitimate قرار دیا چہائے اور مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرے تو اس کی حکومت کو فقہاء نے مسترد یا غیر اسلامی قرار نہیں دیا(۱۹) کے حکمرانوں کی ہے۔ مشتر کہ حکمرانی کے اصول کو بھی فقہاء نے مسترد یا غیر اسلامی قرار نہیں دیا(۱۹) کے حکمرانوں کی اطاعت اور عوام کی طرف سے ان کی حکمرانی کی تائید اور جمایت کے لیے اسلام کے آغاز سے ہی بیعت کا ایک ادارہ موجود رہا ہے۔

#### الف ـ خود مخارى كا اسلامي تصور

ڈاکٹر محمد حمید اللہ لکھتے ہیں کہ ابن خلدون نے خود مخاری کے اسلامی تصور کی وضاحت اس طرح کی ہے:

#### "و لا تكون فوق يدميد قاهره"(<sup>42)</sup>

"کہ وہ (اقتدار اعلیٰ) جس کے اوپر کوئی دوسری علم دیعے والی طاقت نہ ہو۔"

گویا کہ ایک ریاست جو اینے اندرونی اور بیرونی معاملات میں فیصلے کرتے وقت کی بالاتر طاقت کی رائے کی یابند نہ ہؤ خود مختار ریاست کہلاتی ہے(ا<sup>2)</sup>۔

اندرونی اور بیرونی معاملات میں فیصلے کرنے کا اختیار در اصل شخصی آزادی کی توسیع ہی ہے کیونکہ فقہاء کے قول:

"الاصل في الناس الحرية"(21)
"دلوگوں ميں اصل آزادي ہي ہے۔"

#### ب۔ ایک سے زیادہ ریاستوں کا وجود

ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے بین الاقوامی قواعد کے حوالے سے متعدد ریاستوں کے وجود پر بحث کی ہے خاص طور پر ایک سے زیادہ اسلامی ریاستوں کے جواز پر گفتگو کی ہے ان کے خیال میں ایک وقت میں ایک سے زیادہ خود مختار ریاستوں کے وجود کے بغیر بین الاقوامی قانون کا نفاذ ممکن نہیں ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے اسلام کی بین الاقوامیت کو دوسری قومون سے تقابل کر کے وضاحت کے سردار ساتھ پیش کیا ہے یونانیوں کے نزدیک قدرت نے انہیں سب سے بہتر بنایا تھا اور وہ زمین کے سردار Lords بیں اور یہ کہ غیر یونانیوں کا حق صرف یہ ہے کہ وہ یونانیوں کی غلامی کریں(۲۳)۔ رومیوں

۲۳.

نے اگرچہ ایک تہائی سے زیادہ دنیا پر مجھی حکومت نہیں کی لیکن ان کے نزدیک بھی زمین صرف انہی کے لیے تھی (۲۵)۔ کے لیے تھی (۲۵)۔

برتری کے ان تصورات کی بنیاد پر نداہب بھی بین الاقوامی اور بین الانسانی ہونے کی بجائے وطنی اور نیلی ہو کر رہ گئے تھے اور بہودیت اس کی سب سے بردی مثال ہے کہ بہودی صرف وہی ہو سکتا ہے جو کسی بہودی کے گھر پیدا ہوا ہو(۵۵)۔

اس کے مقابلے میں اسلام آیک بین الاقوامی ندہب ہے جو کہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔
اسلام کے بین الاقوامی قانون نے مسلمانوں کی رنگ نسل اور زبان کے امتیازات سے پاک اور خدا کی
حاکیت کی حامل بین الاقوامی ریاست کی تشکیل میں بڑی مدد کی۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات کی رو سے
حاکیت کی حامل بین الاقوامی ریاست کی تشکیل میں بڑی مدد کی۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات کی رو سے
مطابق امور کو چلائے۔ رسول اللہ علیہ فی بلکہ ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو اور اسلام کے اصولوں کے
مطابق امور کو چلائے۔ رسول اللہ علیہ فی نظرہ نے ججۃ الوداع کے موقع پر اپنے منشور انسانیت میں فرمایا؛
"أیها الناس ألا إن ربکم واحد، ألا و إن أباء کم واحد ألا لا فضل لعربی علی عجمی
ولا لعجمی علیٰ عربی ولا لأسود علی أحمر ولا لأحمر علی أسود الا بالتقوی."(۲۱)

"اے لوگو! تمھارا پروردگار ایک ہے۔ تمھارا باپ ایک ہے۔ آگاہ رہو کہ عربی کو عجمی پر اور
عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ ہی سیاہ کو سرخ پر اور نہ سرخ کو سیاہ پر تقویل کے

مسلمان فقہاء کے نزدیک اسلامی ریاست اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کردہ فرائض کو جو کہ بذریعہ وجی رسول اللہ علیہ پرنازل ہوئے ادا کرنے کی پابند ہے۔ اس لیے امت واحدہ اور امت مسلمہ کاتصور ہے جس کی رو سے تمام مسلمان دوسرے لوگوں سے مختلف ایک قوم ہیں۔ جیسا کہ میثاق مدینہ کی نص میں شامل ہے کہ

سوا کوئی فضلت ہے۔''

"انهم امة واحدة من دون الناس"(<sup>22)</sup>
"كه وه دوسرے لوگوں كے مقابلہ ميں ايك قوم ہيں۔"

امت مسلمہ کے بین الاقوامی تشخیص کو بیان کرنے کے بعد ڈاکٹر محمد حمیداللہ کہتے ہیں کہ مسلمان فقہاء ایک خلافت کے قیام کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ غیر مسلم ریاستوں، ایک سے زیادہ مسلم ریاستوں اور تمام غیر مسلم ریاستوں کو ایک وحدت ماننے کی بجائے الگ الگ ان سے معاملات کرنے کے بھی قائل ہیں۔

111

جیما که امام سرهسی کہتے ہیں؛

"ان اهل الحرب اهل دور باختلاف المنعات لهم "(<sup>۵۸)</sup>
"غیر مسلم مخلف ریاستوں سے اپنی قوت مزاحت کی بنیاد پر تعلق رکھتے ہیں۔"

ابتداء میں ایک سے زیادہ مسلم ریاستوں کا تصور نہیں تھا۔ لیکن جب اسلام بہت زیادہ علاقوں تک بھیل گیا تو ایک سے زیادہ اسلامی ریاستوں کا وجود لازمی تھا۔ جیبا کہ ابو موی کہتے ہیں؛

"لان الدارين فى الاصل ما امتازا الا باجراء الاحكام و تنفيذ الولايات و كذلك الولايات المختلفة فى دار الإسلام بين ملوك الإسلام لاتمتاز الا بالغلبة و اجراء الاحكام."(<sup>29)</sup>

"مسلمان اور غیرمسلم علاقوں کے درمیان وجہ امتیاز اختیار اور تھم میں اختلاف ہے اس فتم کا امتیاز مسلمان علاقوں میں بھی درست ہے۔ جس میں اسلامی حکمران اپنے دائرہ کار اور تھم کے اختیار کے حوالے سے مختلف ہیں۔"

اموی ریاست کے زوال کے ساتھ ہی اندلس میں ایک الگ خلافت قائم ہوگئے۔ عباسہ سلطنت کے آخری سالوں میں علاقائی گورز خود مخار ہو گئے اور ان کے صوبے تقریباً الگ الگ ریاستیں ہی تھیں۔ ایک سے زیادہ اسلامی ریاستوں کی ایک اہم مثال ہارون رشید کے دور میں شالی افریقہ میں قائم کی گئی ادر لی بادشاہت تھی جو بغداد کی عبای خلافت اور اندلس کی اموی خلافت کے درمیان ایک خود مخار اسلامی ریاست تھی (۸۰)۔

ڈاکٹر محمد مید اللہ ان تاریخی حقائق کا ذکر کرنے کے بعد استباط کرتے ہیں کہ مسلمان فقہاء نے اسلامی ریاستوں کے باہمی اور ان کے غیر مسلم ریاستوں کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاستوں کے باہمی اور ان کے غیر مسلم ریاستوں کے غیر مسلم ساتھ تعلقات کو منظم کرنے کے قوانین بھی دیتے ہیں۔ ان قوانین میں مسلمان ریاستوں کے غیر مسلم باشندوں اور غیر مسلم ریاستوں کے مسلمان باشندوں کے معاملات کو طے کرنے کے ضابطے بھی موجود ہیں۔

### (3.2) مُلَيْت (Property)

ڈاکٹر محمد ملید اللہ وضاحت کرتے ہیں کہ افراد کی طرح ریاسیں بھی حق ملیت رکھتی ہیں۔ ریاستوں کی ملیت کی سب سے اہم چیز ان کا علاقہ (Teritory) ہوتا ہے۔ علاقہ سے مراد صرف سطح

زمین ہی نہیں ہے بلکہ اس میں سطح زمین کے نیچے اور اوپر جو کچھ بھی ہے بین الاقوامی قانون کی رو سے وہ اس علاقے کا حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ مسلمان فقہاء کا کہنا ہے کہ جس ملک یا ریاست کا وہ علاقہ ہو اس علاقے کے اوپر اور زیر زمین اور آسان میں جو کچھ ہے سب اس ریاست کی ملکیت تصور ہوگا(۸۲)۔

اسلام کے احکام کی رو سے کا نئات کی ہر چیز کا اصل مالک تو اللہ تعالی ہے تاہم حکومت کو بطور Trustee اس سے استفادہ کا حق حاصل ہے جیبا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا؛

فالسُّلطَانُ وَلِيٌ مَن لَّا وَلِيَّ لَهُ ( ( ٢٣ )

"جش کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی حکمرانِ وقت ہے۔"

یہ سلمان حکران جے زمین پر خدا کا سایہ قرار دیا گیا ہے مطلق العنان نہیں ہے بلکہ وہ شریعت کے ضابطوں پرعمل کرنے کا پابند اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار ہے (۸۴)۔

جیما کہ رسول اللہ علی نے فرمایا؟

"ان الله لا يجمع أمتى أو قال امة محمد صلى الله عليه وسلم على الضلالة وَيَدُ اللهِ مَعَ الجماعة ومن شَذَّشُذَ إلى النَّار "(٣٥٪)

"رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه الله تعالى ميرى امت كو يا .....يا امت محمد كو گراهى پر جمع نہيں كرے گا اور الله كا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے اور جو كوئى عليحدہ ہو گا تو اس كى عليحدگى دوزخ كى طرف ہو گا۔"

اسلامی اصول مکیت کے مطابق اسلامی ریاست کا تمام علاقہ مسلمانوں کے امام (حکمران) کے اختیار میںداخل ہے اور اس کا یہ اختیار امت مسلمہ کا اجتماعی اختیار ہے اور اس کا یہ اختیار امت مسلمہ کا اجتماعی اختیار ہے دہ امت کے نمائندے کی حیثیت سے استعال کرتا ہے۔ جیسا کہ ابن خلدون کہتے ہیں؛

"الخلافة راجعة الى اختيار اهل العقد والحل"(^^)

''خلافت الفل حل وعقد سے منسوب ہے۔''

علاقہ (Territory) کی ملکیت کے بارے میں بین الاقوامی اسلامی قانون کے ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے استنباط کردہ اہم قواعد حسب ذیل ہیں؟

الف۔ ملکوں کی سرحدوں کا تعین بین الاقوامی معاہدات کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر کوئی دریا سرحد پر ہو تو ملکوں کی سرحدوں کا تعین اس کے درمیان میں تصور کیا جائے گا۔

744

ب۔ اسلامی قانون کی رو سے پانی متعلقہ زمین کا حصہ تصورہو گا۔ اور جس ریاست کی علاقہ پر ملکیت ہوگی ملحقہ یانی بھی اس ریاست کا حصہ شار کیا جائے گا(۸۸)۔

ج۔ سمندر کے بارے میں مسلمان فقہاء کی مخلف آراء ہیں۔ بعض نے اسے اسلامی ریاست کا حصہ قرار دیا ہے۔ بعض نے اسے غیر جانبدار Noman علاقہ قرار دیا ہے۔ بعض نے اسے غیر سلم ریاست کا اور بعض نے اسے غیر جانبدار ۱۸۹۹ ملاقہ قرار دیا ہے (۸۹)۔

اس ضمن میں امام ابو بوسف نے رسول اللہ علیہ سے روایت کیا کہ

"انه صلى الله عليه وسلم جعل لكل أرض حريماً "( ٩٠)

''کہ رسول اللہ علیہ کے ہر زمین کی حد مقرر فرما دی۔''

د۔ مسلمان فقہاء کے خیال میں جو علاقہ بھی مسلمانوں کے زیر تگین آ جائے گا۔ وہ علاقہ اسلای ریاست کا حصہ نصور ہو گا۔ تاہم عام استعال کی چیزیں شخصی ملکیت میں نہیں جا سکیں گی اور عکومت کے زیرِ کنٹرول تمام لوگوں کو ان سے استفادے کا حق حاصل ہو گا۔ اس لیے مسلمانوں کے علاقے میں موجود نہریں، دریا اور آبی راستے پر امن آمدروفت کے لیے کھلے ہوں گے اور غیر ملکیوں کو بھی ان سے استفادہ کا حق حاصل ہو گا تاہم انہیں قواعد کے مطابق ملکس ادا کرنا ہول گے والے کیا ہوں گے اور گا تاہم انہیں قواعد کے مطابق ملکس ادا کرنا ہول گے والی کے اللہ کیا ہوں گے والے کیا ہوں کے مطابق ملکس ادا کرنا ہول کے والی کے والے کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کے والے کیا ہوں کیا ہوں کے والے کیا ہوں کیا

ھ۔ ایک مسلمان ریاست دوسرے علاقوں کو بذریعہ جنگ، بذریعہ معاہدہ، یا خرید کر یا پھر تبادلہ کے طور پر یا دہاں کے رہنے والے لوگوں کی خواہش کی بنیاد پر اسلامی ریاست میں شامل کر سکتی ہے۔ علاقہ خریدنے کی ایک مثال ابن کثیر نے روایت کی ہے جس کے مطابق؛

"واشترى ملطية من الروم بماية الف الاسير وبناها"(٩٢)

"حضرت عمر بن عبدالعزیز نے رومیوں سے ملطیہ کاعلاقہ ایک لاکھ قیدیوں کی رہائی کے عوض خرید لیا اور اس کی تعمیر کی۔"

۔ مسلمان فقہاء کے نزدیک مسلمان علاقوں (Muslim Territories) کی مختلف صورتوں میں اسلامی ریاست کے باضابطہ جھے، نیم خود مختار، غیر مسلم ریاستیں، خود مختار و آزاد مسلم ریاستیں اسلامی ریاستیں شامل ہیں جو مسلمانوں کے زیر اثر ہوں (۹۳)۔

### (3.3) حالت امن میں ریاستوں کا دائرہ کار (Jurisdiction)

ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے خیال میں حالت امن میں اسلامی حکومت کے دائرہ کار Jurisdiction

ی تفصیل حسب ذیل ہے۔

اشیاء: اشیاء میں درج ذیل چیزیں شامل ہیں۔

ا۔ حکومت اور اس کے باشندوں کی ریاست کی حدود میں واقع جائیداد۔

۲\_ الی جائیداد جو سمندری حدود میں واقع ہو۔

س\_ کھے سمندر یا فضاؤں میں چلنے والے جہاز۔

س غیر ملکوں میں موجود سفارت خانے۔

افراد جو کہ ریاست کے دائرہ کار میں داخل ہیں۔ وہ حسب ذیل ہیں؛

### (الف) اسلامی ریاست کے مسلمان شہری

اسلامی ریاست کے دائرہ کار میں آنے والے سب سے اہم باشندے اس کے مسلمان شہری ہیں۔ قرآن یاک میں ارشاد ہے۔

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ (٩٣) "سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں"

اس آیت سے یہ استباط ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جب کسی غیر مسلم علاقے سے ہجرت کر کے اسلامی ریاست کی حدود میں مقیم ہو جاتا ہے تو وہ اس کا مستقل شہری بن جاتا ہے اور اس کے حقوق و فرائض اسلامی ریاست کے مستقل شہریوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔

# (ب) اسلامی ریاست کے غیرمسلم شہری

اسلامی قانون بطور ایک بنیادی اصول کے اسلامی ریاست کے تمام باشندوں کو مال عزت و آبرو اور عقیدے کی آزادی و تحفظ کی ضانت دیتا ہے۔ یہ ضانت بلا امتیاز ندہب و دین، مسلمان اور غیر مسلم تمام شہریوں کے لیے کیساں ہے۔ اسلامی قانون نے اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہریوں کو ذی مسلم تمام شہریوں کے دیتے کی اضافی امتیازات بھی دیے ہیں۔ آھیں زلاۃ کی ادائیگی سے استثناء حاصل ہے۔ وہ دفاعی خدمات سر انجام دینے کے پابند نہیں ہیں۔ ان کے اسپنے Law کے مطابق شخصی معاملات میں آزادی حاصل ہوگی تاہم آھیں معمولی شرح سے جزیہ ادا کرنا ہوگا اور اگر اسلامی کومت چاہے تو اسے معاف بھی کرسکتی ہے (۹۵)۔ اسلامی قانون کی رو سے اگر کوئی مرد

اسلامی ریاست کی شہریت حاصل کرے گا تو اس کی بیوی کو بھی خود بخود یہ شہریت حاصل ہو جائے گ یہ قانون اسلامی ریاست کے مسلمان اور غیرمسلم سب باشندوں کے لیے برابر ہے(۹۲)۔

### (ج) غیر مسلم ریاست کے مسلمان شہری

اسلامی قانون فرد کی انفرادی اور اجماعی زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے۔ اس لیے آگر چہ کوئی مسلمان کسی غیر اسلامی ریاست میں ہی مقیم کیوں نہ ہو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی قوانین پر عمل کرے۔ رسول اللہ علیہ جب کسی جنگی مہم کو روانہ فرماتے تو اس کے سردار کو نصیحت فرماتے:

اعُذُوا باسم اللهِ فِي سَبيل الله قاتلُوا مَن كَفَرَ بالله أعَذُوا وَلا تعُلُوا وَلا تَعَدُو ا وَلا تمثلُو وَلا تقتلُو وَليدًا وَ إِذَا لقيتَ عُدُوك مِن المشركين فادعُهُم إلَى ثلاثِ خِصَال فَأ يتَهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَا قَبلُ منهُم وَ كُفَّ عَنهُم ثُمَّ ادعُهُم إلى الإسلام فَإِن أَجَا بُوكَ فاقبل مِنهُم وَ كُفَّ عَنهُم ثُمَّ ادعُهُم إلى الإسلام فَإِن أَجَا بُوكَ فاقبل مِنهُم وَكُفَّ عَنهُم ثُمَّ ادعُهُم إلى التَّحَوُّلِ مِن دَ ارِ المُهَاجرينَ وَ أخبرهُم أَ نَّهُم إِن فَعَلُوا ذَالكَ فَنَهُم مَا للمُهَاجِرِينَ وَ عَليهِم مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ فان ابُوا أن يتحَوَّ لوا مِنها فَا حبر هُم فَنَهُم يَكُونُونَ كَأْعُوابِ المسلمين يَجرى عَلَيهم حكم الله الله يَجرى عَلَى المؤ منينَ وَلا يَكُونُونَ لَهُم فِي الغُنِيمَة وَالفي عِشْنُ إلَّا أَن يُجَاهِدُوا مَعَ المسلمين.

اللہ کی راہ میں اس کے نام سے کافروں سے جہاد کرو۔ صد سے تجاوز مت کرو نہ ہی وعدہ خلافی کرو۔ مردوں کی بے حرمتی کرو اور نہ ہی عورتوں اور بچوں کو قتل کرو اور جب تمہارا مشرک وشمن سے سامنا ہو تو انہیں تین چیزوں کی طرف وعوت دو اور اگر وہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی قبول کرلیں تو جنگ روک دو۔ اور انہیں اسلام کی وعوت دو۔ اگر وہ یہ دعوت قبول کرلیں تو ان کی بات پر اعتبار کرو اور ان سے لڑائی روک دو اور ان سے کہو کہ وہ اسلامی ریاست کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اگر وہ ایبا کریں تو انھیں مہاجرین جیسے حقوق و فرائفن حاصل ہوں گے۔ اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کریں تو انھیں آ گاہ کر دو کہ وہ اسلامی ریاست کے غیر مقیم شار ہو گے۔ تاہم دوسرے مومنوں کی طرح قوانین الٰہی کہ وہ اسلامی ریاست کے غیر مقیم شار ہو گے۔ تاہم دوسرے مومنوں کی طرح قوانین الٰہی کی پابندی ان پر لازمی ہو گی۔ تاہم انھیں مال غیمت میں سے حصہ اس وقت ملے گا جب وہ مسلمانوں کے ہمراہ لڑائی میں شریک ہوں گے (۹۵)۔

غالبًا اس بناء ير امام ابو يوسف في يه استنباط كيا ہے كه:

774

"المسلم ملتزم احكام الاسلام حيث ماكان"(٩٨)
"مسلمان جهال كهيل بهى بو وه اسلام ك احكام كا پابند ب-"

ڈاکٹر محمد مید اللہ ان دلائل سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ احکام پر عمل کرنامخصر ہوگا اس آزادی پر جو کسی مسلمان کو غیر مسلم ملک میں عاصل ہوگی ای لیے مسلمان فقہاء کی رائے میں ایک مسلمان کے کسی غیر مسلم ملک ملک کی عدالت کے دائرہ کار میں نہیں آتے ای طرح اگر کسی غیر مسلم ملک نے میں چوری یا قتل بھی کیا ہو تو وہ بھی مسلم ملک کی عدالت کے دائرہ کار سے باہر ہے (۹۹)۔

اگرچہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ہر صورت میں اسلامی احکام کی پابندی کریں لیکن جب کوئی مسلمان کسی غیر مسلم ملک میں جاتا ہے تو اس کی شرق الجیت (التکلیف الشرق) کم ہو جاتی ہے اور وہ اسلامی احکام کا اس طرح مکلف نہیں رہتا جس طرح وہ وارالاسلام میں ہوتا ہے۔ غیر مسلم ریاستوں میں مقیم مسلمانوں کو وہاں کے اصول و ضوابط پر بھی عمل کرنا پڑتا ہے جتنے وہاں کے قواعد اسے اجازت دیں گے اتناہی وہ اسلامی احکام پر عمل کرنے کا پابند ہوگا۔ مثلاً اگر کسی غیر مسلم ملک اور مسلم ملک ورمیان جنگ شروع ہو جائے تو غیر مسلم ریاست کے مسلم شہری کے لیے مسلم ریاست کی مدد کرنا ضروری نہیں ہوگا۔

ڈاکٹر محمد اللہ نے اسلام کی ابتدائی صدیوں کے کئی ایسے مسلمان گروہوں (Communities) کا ذکر کر کیا ہے جو غیر مسلم ممالک میں مقیم سے اور وہاں پر اسلامی قوانین پر عمل کرتے سے لیکن اسلامی قوانین پران کے عمل کا انصار وہاں کی مقامی حکومت کے رویے پر تھا۔ جن ملکوں میں مسلمانوں کو اسلامی قوانین پر زیادہ عمل کرنے کی اجازت تھی وہ زیادہ عمل کرتے سے اور جس جگہ کم وہ کم عمل کرتے سے (۱۰۱)۔

### (د) ایک مسلم ریاست کے شہری دوسری مسلم ریاست میں

تمام مسلمان امت مسلمہ کا حصہ ہیں۔ امت مسلمہ کا مختلف ممالک میں تقسیم ہونا فقہاء نے بامر مجبوری ہی جائز قرار دیا ہے (۱۰۲)۔ مختلف اسلامی ممالک کے شہری مسلمان ریاستوں کے درمیان سفر کرتے تھے اور ان کو اس سفر کے دوران کسی خاص قانونی کارروائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا اور عموماً غیر ملکی مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ گویا کہ قانون کی نظر میں مقامی اور غیر مقامی مسلم دونوں برابر تھے (۱۰۳)۔

### (ھ) اسلامی ریاست میں عارضی طور پر مقیم غیر مسلم غیر ملکی

اسلام کی ابتدائی صدیوں میں دوستانہ تعلقات رکھنے والی ریاستوں کے باشندوں کو اسلامی مملکت (دارالاسلام) میں داخلے کے لیے پاسپور ٹ کا قانون یہ تھا کہ وہ باشندے بغیرکی دستاویز کے دارالاسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایسے افراد کے اہل خانہ ان کا متاع اور ان کے خدام کو بھی یہ اجازت حاصل تھی (۱۰۳)۔ رسول اللہ علیقی کی زندگی میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جن میں غیر ملکیوں کو بغیر کسی پیشگی کاروائی کے اسلامی ریاست میں آنے کی اجازت دی گئی (۱۰۵)۔ یہ اجازت درج ذیل صورتوں میں ختم کی جا سکتی ہے۔

ا۔ رہائش کی مقررہ مدت ختم ہونے پر ۔

۲۔ اسلامی ریاست میں داخلہ کی شرائط کی خلاف ورزی بر۔

س۔ جعلی دستاویزات کی برآمدگی پر

س۔ ملمانو ل کے خلاف سازش کرنے پر (۱۰۲)\_

عام طور پر اسلامی ریاست میں مقیم غیر ملکیو ل کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا تھا جو اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہریوں کے ساتھ تھا۔ ایسے غیر ملکی اسلامی عدالتوں کے دائرہ کار میں داخل ہے۔ تاہم ان کے کی شخصی محاملات میں اسلامی قوانین لاگونہیں ہوتے سے اور انھیں ایسے کئی افعال کی آزادی تھی جو کہ مسلمانوں کے لیے حرام ہیں مثلاوہ لوگ شراب پی سکتے ہیں۔ اس شمن میں امام ابو یوسف اور امام محمد بن الحمن الشیبانی کے درمیان اختلاف ر ائے بھی ہے۔ امام ابو یوسف کے خیال میں شراب نوشی کے علاوہ باتی تمام قوانین اسلامی ریاست میں مقیم غیر ملکی پر لاگو ہوں گے جب کہ امام الشیبانی حقوق الله اور حقوق العباد میں فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حقوق العباد کی خلاف ورزی پر تو اسلامی ریاست میں مقیم غیر ملکی کے خلاف کارروائی ہو گی جب کہ حقوق العباد کی خلاف ورزی پر تو اسلامی ریاست میں مقیم غیر ملکی کے خلاف کارروائی ہو گی جب کہ حقوق الله میں اشتناء حاصل ہو کیا۔۔

#### (ء) سربراه حکومت

بین الاقوامی اسلامی قوانین کی رو سے سربراہ مملکت کو خاص امتیازات حاصل ہوتے ہیں اس ضمن میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ لکھتے ہیں کہ اسلامی قانون کی دوسرے نظام ہائے قوانین کے برعکس جو یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ غلطی نہیں کر سکتا سربراہ حکومت کو قانون کے آگے جوابدہ قرار دیتا ہے۔ اسلامی قانون کی

رو سے اگر کوئی سربراہ حکومت اپنی شخصی حیثیت میں غلطی کرے گا تو اس سے قانون کے مطابق ایسا ہی سلوک ہو گا جیسا کہ کسی دوسرے عام شہری سے۔ خود رسول اللہ علیف نے اس ضمن میں کی مثالیں قائم کی ہیں۔ آپ نے ذاتی معاملات میں اپنی ذات کو قصاص کے لیے پیش کیا۔ آپ کی اس سنت پر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنصم اور دوسرے کئی خلفاء نے بھی عمل کیا۔ خلفاء اسلام اور مسلمان حکمرانوں کے اسی طرز عمل سے فقہاء نے یہ اصول اخذ کیا کہ:

"ان الإمام لا يكون قاضيا في حق نفسه "(۱۰۸)
" كه حكران الله حق مين قاضي نهين هو سكتاً:"

خلفاء راشدین کے علاوہ عبای خلیفہ منصور اور اندلی خلفاء ہشام اور الداخل مختلف مواقعوں پر عام عدالتوں کے سامنے خلیفہ ہونے کے باوجود پیش ہوتے رہے اور عدالتوں بیں سربراہ حکومت ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ کوئی اسٹنائی سلوک نہیں کیا جاتا تھا(۱۰۹)۔

### (ی) مسلح افواج

ڈاکٹر محمد حمید اللہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی مسلح افواج جب حملہ کی غرض سے اسلامی ملک پر حملہ آور ہوں تو وہ اسلامی حکومت کے دائرہ کار سے باہر ہیں ای طرح اگر اسلامی افواج غیر ملکی سر زمین پر حملہ کی غرض سے جمع ہوں تو وہ اس ملک کی مرزمین کے این اور مسلح افواج کے پڑاؤ کینے کی عرض سے جمع ہوں تو وہ اس ملک کی سر زمین پر کیوں نہ ہوں اس سر زمین کا حصہ سمجھے جا کیں گے بین کیمیس چاہے وہ کسی جمعی ملک کی سر زمین پر کیوں نہ ہوں اس سر زمین کا حصہ سمجھے جا کیں گے جس کی مسلح افواج وہاں مقیم ہواور پڑاؤ یا کیمپ کے اندر اسی ملک کا دستور نافذالعمل تصور کیا جائے ہوں اا

#### 3.4) ریاستوں کے درمیان برابری

اسلامی قانون ریاستوں کے حقوق و فرائض کے حوالے سے قطع نظر ان کی ضخامت کے ان کے درمیان برابری کا قائل ہے۔ اس فکری برابری کے باوجود عملی طور پر ریاستوں کا داخلی نظام ان کا داخلی استحکام، دفاعی قوت اور عموی طاقت ریاستوں کی بین الاقوامی حیثیت اور ان کے باہمی تعلقات پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے بعض اوقات سرکاری مراسلات میں برابری کو کمحوظ نہیں رکھا جاتا۔ رسول اللہ علیہ نے اپنے دور کے تمام اہم سربراہوں کو مراسلات روانہ کئے تھے۔ ان میں گل سربراہوں کی ریاستیں بہت وسیع تھیں اور کئی کی بہت مخضر لیکن رسول اللہ علیہ نے سب کو خطوط کیساں سربراہوں کی ریاستیں بہت وسیع تھیں اور کئی کی بہت مخضر لیکن رسول اللہ علیہ نے سب کو خطوط کیساں

729

احترام کے ساتھ روانہ کئے اور تمام ریاستوں کے سربراہوں کو ان کے رسی القابات official titles احترام کے ساتھ روانہ کئے اور تمام ریاستوں کے سربراہوں کا اللہ علی سفارت کاری کا بہترین نمونہ ہیں (ااا)۔

رسول الشريكي نے برابری كے عموى اصول كے حوالے سے حفظ مراتب (پروٹو كول) كى حسب ذيل مدايات جارى فرمائى ہيں ۔

چنانچہ آپ علیہ نے فرمایا:

"يسلم الصغير على الكبير والمار على القائد والقليل على الكثير"(١١٢)

چھوٹا بڑے کو سلام کرے ، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے اور زیادہ تعداد والے کم تعداد والے کم تعداد والوں کو سلام کریں ۔

#### 3.5) سفارتي تعلقات

سفارتی تعلقات کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ قدیم زمانے سے ہی ملکوں اور قوموں کے درمیان سفراء کا تبادلہ ہوتا تھا اور انھیں خاص قتم کے حقوق حاصل تھے اس ضمن میں علامہ السر حسی لکھتے ہیں۔

''سفراء کو امان حاصل ہے تاکہ وہ اپنے فرائض ادا کر سکیں۔ یہ رسم جاہلیت اور اسلام دونوں میں جاری ہے کیونکہ جنگ اور صلح کے معاملات سفراء کے بغیر حل نہیں کئے جا سکتے۔ اگر انھیں دونوں طرف سے امان نہ دی جائے گی تو وہ اپنے فرائض ادا نہ کر سکیں گے۔''(۱۱۱۳)

سفراء کی ای اہمیت کو فقہاء اسلام نے تتلیم کیا ہے اور انہوں نے کئی صدیوں پہلے سفراء کے لیے وہ امتیازات اور سہولتیں فراہم کر دیں جو جدید بین الاقوامی قانون میں ۱۹۲۱ء کے ویانا کونش سے پہلے موجود نہ تھیں۔ اسلامی قانون کی رو سے سفارتی تعلقات کے حوالے سے اہم قواعد و ضوابط کامخضر خلاصہ حسب ذیل ہے۔

#### ا۔ جان کا تحفظ

اس اصول کی بنیاد رسول الله علی کا فرمان ہے۔ آپ نے مسلمہ کذاب کے سفراء سے فرمایا: "امنت بالله لو کنت قاتلاً رسولاً قتلت کما"

(اگر میں نے سفراء کو قتل کروانا ہوتا تو میں شمھیں قتل کروا دیتا)۔

ال حدیث سے ابن مسعود استباط کرتے ہیں:

100

"السنة ان الرسل لا تقتل"
"سنت يه ہے كہ سفراء كوقل نہيں كيا جاتا"

فقہاء اسلام نے رسول الله علیہ کی ذات سے سفراء کی جان کے تحفظ کا اصول اخذ کیا ہے (۱۱۵)۔

#### ii۔ عقیدہ کی آزادی

عقیدہ کی آزادی کا اصول اسلام میں تمام لوگوں کے لیے ہے کیونکہ اس کی بنیاد قرآنی اصول ﴿ لا اکراہ فی الله مِن پر ہے اور اس میں سفراء بھی شامل ہیں۔ رسول الله علیہ نے مجد نبوی میں نجران کے عیسائی سفراء کو اپنے عقائد کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی تھی (۱۲۱)۔

### iii۔ کیس کی ادائیگی سے استثناء

فقہ اسلامی کی رو سے سفراء سے کسی قتم کا کوئی تیکس نہیں لیا جاتا۔ اس ضمن میں امام ابو یوسف فرماتے ہیں۔

"اذا دخل الينا حربي و اقام مدة طويلة لا نأخذ منه شيئا لمامضي"(١١٤)

''اگر کوئی حربی ہمارے ھاں آیا اور طویل مدت کے لیے مقیم رہا تو اس مدت کے لیے اس ہے کوئی شکس نہیں لیا جائے گا''

مخضر ہے کہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے حالت امن کے بین الاقوای اسلامی قوانین کے ضمن میں اپنی تحریوں میں آزادی و خودمخاری، ریاستوں کے وجود ان کی ملکیتوں، دائرہ کار اور ان کے درمیان تعلقات کی نوعیت کی وضاحت کی ہے نیز سفارتی تعلقات کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کو بیان کیا

# 4۔ بین الاقوامی اسلامی قانون میں حالت جنگ کے قواعد و ضوابط

ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا خیال ہے کہ امن اور جنگ دونوں حالتیں انسان کے ساتھ ناگزیر حیثیت سے مسلک ہیں۔ اسلامی تعلیمات نے جنگ کو زیادہ انسانی بنایا ہے (۱۱۱)۔

ڈاکٹر صاحب نے اپنی تحریوں میں حالت جنگ کے جن اسلامی قوانین پر روشی ڈالی ہے اس کی مزید تفصیل ذیل میں پیش کی جاتی ہے۔

#### 4.1) غير دوستانه تعلقات كى مختلف نوعيتين

ریاستوں کے درمیان غیر دوستانہ تعلقات کا لازی نتیجہ جنگ نہیں ہوتی بلکہ یہ غیر دوستانہ تعلقات جنگ کی بجائے مختلف غیر دوستانہ Reprisel اعمال کی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ مثلاً دوسرے ملک کے اثاثوں پر قبضہ کر لینا یا سفراء کو زیر حراست لے لینا یا مخالف ممالک کے علاقہ پر قبضہ کر لینا چسے افعال غیر دوستانہ تعلقات کی نشاندہ کرتے ہیں۔ اس ضمن میں قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ چسے افعال غیر دوستانہ تعلقات کی نشاندہ کرتے ہیں۔ اس ضمن میں قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ کی فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُم وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعْ الْمُتَّقِیْنَ کی (۱۱۹)

(پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی انھوں نے تم محمارے ساتھ کی۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ متقبوں کے ساتھ ہے۔)

غیر دوستانہ تعلقات کی دوسری صورت کا نتیجہ دیمن کی سرحدوں یا بندرگاہوں کی ناکہ بندی وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ تیسری صورت میں کئی دوسرے متفرق اقدامات جیسے سفارتی تعلقات کو ختم کر دینا، سفراء کو واپس بلا لینا، باہمی معاہدات پر عمل درآ مد نہ کرنا وغیرہ شامل ہیں۔

### 4.2) جنگ کی تعریف اور نوعیت

ڈاکٹر محمد اللہ نے اسلامی نقطہ نظر سے جنگ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے اسلامی قانون میں اس کی نوعیت کی وضاحت کی ہے وہ کھتے ہیں کہ جنگ کے لیے مسلمان فقہاء نے جہاد کی اصطلاح استعال کی ہے۔ جہاد کی تعریف کرتے ہوئے فقہاء کہتے ہیں۔

''قانونی اصطلاح میں جہاد سے مراد اللہ کی راہ میں بھر پور صلاحیتوں کے ساتھ جان، مال، زبان اور دوسرے ذرائع سے لڑائی کرنا ہے (۱۲۰)''

تقریباً تمام فقہاء نے جہاد کی ای قتم کی تعریف کی ہے۔ فقہاء کے نزدیک جہاد فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے جیدا کہ قرآن یاک میں ارشاد ہے۔

﴿ وَمَا كَانَ الْمُوْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَولَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرقَةٍ مِّنهُم طَائِفَةٌ لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُم إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴾ (١٢١)

(اور مسلمانوں کو بیہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں سو ایبا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بردی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جائے تا کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ

777

حاصل کریں اور تا کہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تا کہ وہ ڈر جائیں)

فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں کی بجائے لوگوں کی ایک مخصوص تعداد جہاد کے لیے نکل کھڑی ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے کہ جہاد کی تمام ترکمان حکومت کے ہاتھ میں ہو۔

میثاق مدینہ کی رو سے بھی جنگ کا تمام تر اختیار رسول اللہ عظیفیہ کو ہی تھا اور وہی مسلمانوں اور غیر مسلموں کی طرف سے جنگ کے آغاز کا اختیار رکھتے تھے۔ امام ابو یوسف اس ضمن میں کہتے ہیں کہ:

"لا تسوی سریة بغیر إذن الإمام اومن یولیه علی الجیش ولا تحمل رجل من عسکر المسلمین علی رجل من المشرکین ولا یبارزه الا باذن امیرالجیش"(۱۲۲)

"کوئی جنگی کاروائی مسلمانوں کے حاکم یا اس کے مقررکردہ فوجوں کے کمانڈر کی اجازت کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ مسلمانوں کے لشکر میں سے کوئی سپاہی مشرکین کے لشکر پر انفرادی حملہ یا مبارزہ بھی کمانڈرکی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا"۔

الماوردی کے خیال میں بھی جنگ بغیر خلیفہ کی اجازت سے شروع نہیں کی جا کتی۔ امام الشیانی اس سے بھی ایک قدم آگے گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر دشمن کی مسلح افواج اپنے حکمران کی اجازت کے بغیر مسلمانوں پر حملہ کر دیں تو اسے اعلان جنگ تصورنہیں کیا جائے گا(۱۳۳)۔ بلکہ سفارتی ذرائع سے اس کی تقدیق کی جائے گی اور جس قتم کے اقدامات کی ضرورت ہوگی آئیس اختیار کیا جائے گا۔ اسلامی قانون کی رو سے جنگ ایک لازی اور ضروری چیز نہیں ہے۔ بلکہ اسلام تو اس کی اجازت صرف اس مورت میں دیتا ہے جب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے؛

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾ (١٢٣) (اور اگر وه صلح کی خواهش کریں تو ان کی بات مان لو اور الله پر توکل کرو بے شک وہ سننے والا اور علم والا ہے )

اس ضمن میں رسول الله علی نے فرمایا:

"لا تمنوا لقاء العدو،فاذا لقيتموهم فاصبروا"(١٢٥)
"وثمن سے له بھيركى خوائش نه كرو\_كين اگر ايبا ہو جائے تو پھر صبر كرو-"

444

جنگ كى نوعيت كى وضاحت كرتے ہوئے حن ابن عبدالله العباى (م١٥ه) كہتے ہيں۔ "الحروب هى عوارض من حوادث الزمان كالامراض، كما ان الأ من والسلامة صالحة للاجساد، فيجب حفظ الصحة بالامور السياسية و دفع المرض بالامور الحربية و لا شتغال يحفظ الصحة "(٢٦١)

"جبگیں باریوں کی طرح حوادث زمانہ کے ایسے ہی عوارض میں سے ہیں جیسے امن اور سلامتی جسموں کے لیے مفید ہے۔ پس ضروری ہے کہ صحت کا ساسی امور سے تحفظ کیا جائے اور امراض کو جنگی امور سے دور کیا جائے کیونکہ اس سے صحت کی حفاظت ہوتی ہے۔"

#### 4.3) مشروعه جنگيس

اسلامی قانون کی رو سے ہر جنگ جائز اور قانونی نہیں ہے۔ اس ضمن میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے:۔

﴿ وَ قَاتِلُوا فِی سَبِیْلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُجِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ ﴾ (۱۲۷) (الر الله کی راه میں ان سے جوتم سے الرتے ہیں اور زیادتی نہ کرو الله تعالی زیادتی کرنے والوں کو پہندنہیں کرتا)

سورۃ البقرہ کی درج بالا آیت اور اس سے بعد کی آیوں میں مشروعہ جنگوں کی اقسام بیان ہوئی میں اس اللہ درج جنگوں کو مشروع جنگیں قرار دیتے ہیں۔

- ا۔ اللہ کی راہ میں کی جانے والی جنگ
- ۲۔ دفاع کے لیے لڑی جانے والی جنگ
- ۳۔ کسی پر زیادتی کے بغیر کی جانے والی جنگ
- ۳۔ اسلامی ریاست کے باشندوں کے تحفظ کے لیے کی جانے والی ایسی جنگ جس کے ذریعہ وثمن سے مقبوضہ علاقہ والیس لیا جائے۔
  - ۵۔ بیت اللہ میں جنگ کی سوائے دفاعی صورت کے اجازت ہر گزنہیں ہے۔
    - ۲۔ معاہدات کے تحفظ کے لیے ۔

466

ے۔ غیرمسلموں کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے -

ڈاکٹر حمیداللہ نے جائز جنگوں کی ان قسموں کی تفصیل سے وضاحت Muslim conduct of state کے صفحات ۱۹۲ تا ۱۹۵ میں کی ہے۔

### 4.4) وشمنوں کی اقسام

ڈاکٹر محمد مید اللہ نے فقہ اسلامی کے معتبر مصادر سے استشھاد لیتے ہوئے اسٹی قانون کی رو سے قرار دیئے گئے دشمنوں میں مرتدوں، باغیوں اور بحری قزاقوں کو بھی شامل کیا ہے۔ اس ضمن میں مزید تفاصیل حسب ذیل ہیں۔

#### الف\_ مرتد

جدید مغربی دنیا اور کمیونسٹ قوانین بھی ان لوگوں کو سخت سزا دیتے ہیں جو ان کی قومی وحدت کو نقصان پہنچا کیں۔ اس قتم کے جرائم کو raison d'etre کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بیز نطبیٰ قانون کی رو سے بھی جو عیسائیت سے مرتد ہو اس کی سزا موت ہے۔ اسلام جو کہ ایک مہذب اور منظم تنظیم ہے کے اس حق سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص ارتداد کے ذریعے اس کی وحدت و سالمیت کے دریے ہو اسے سخت سزا دے (۱۲۸)۔ اسلامی قانون کی رو سے ارتداد سے مراد ہے کہ ایک مسلمان شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی اور فرہب کو اختیار کرے یا اسلام کے بنیادی ارکان میں سے کی ایک رکن کا انکار کرے (۱۲۹)۔

ارتداد کی سزا قرآن و سنت رسول علی خلفاء راشدین کے متواتر عمل اور صحابہ کے اجماع سے عابت ہے۔ مرتد سے اسلام کی طرف لوٹ آنے یا موت کی سزاکے علاوہ کوئی دوسری چیز قابل قبول نہیں ہے۔ مرتد کو ارتداد کے فورا بعد سزا نہیں دی جائے گی بلکہ اس کے اسلام کے متعلق اگر کوئی شبہات ہوں تو انھیں دور کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اس طرح اسے فورو فکر کے لیے بھی وقت دیا جائے گا۔ تاہم اس کے باوجود اگر وہ اسلام کی طرف لوٹ کر نہ آئے تو اسے قتل کر دیاجائے گا۔ وسرے محاربین کے بھس مرتد کو نہ تو غلام بنایا جائے گا نہ اسے بطور ذی اسلامی ریاست میں رہنے کا حق حاصل ہو گااور نہ ہی اسے امان دی جا سکتی ہے (۱۳۰۰)۔ مرتد کو سزا کے بعد اس کی جائیداد اس کے مسلمان ورثاء میں تقسیم کر دی جائے گا۔

## ب۔ باغی اور خانہ جنگی کے مرتکب

اسلامی قانون اسلام کی وحدت پر یقین رکھتا ہے اس لیے اس کی رو سے بغاوت، خانہ جنگی اور علیمی منوع ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِيْنَ اقَتَتَلُوا فَأَصِلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتُ إِحدَاهُمَا عَلَى الاُنُوىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِى تَبْغِى حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِاللَّهِ فَإِنْ فَاء ثُ فَأَصلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدُلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ فَقَاتِلُوا اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ. إِنَّمَا المُؤمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَاتَّقُواللَّهَ لَعَلَّكُمْ لَلْهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ. إِنَّمَا المُؤمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيكُمْ وَاتَّقُواللَّهَ لَعَلَّكُمْ لَمُومِنَى ﴿ اللّهَ لَعَلَّكُمْ لَهُ اللّهَ لَعَلَّكُمْ لَهُ اللّهَ لَعَلَّمُ اللّهِ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهِ لَهُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَيْ لَا لَا لَهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّهُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلّمُ لَا اللّهُ لَعَلّمُ اللّهُ لَعَلّمُ اللّهُ لَعَلّمُ اللّهُ لَعَلّمُ اللّهُ لَعَلّمُ اللّهُ لَعَلّمُ اللّهُ لَقَالَمُ اللّهُ لَعَلَيْنَ اللّهُ لَعَلَمُ اللّهُ لَعَلَيْهُ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ وَاللّهُ لَعَلّمُ اللّهُ لَعَلَيْلُولُولُولُهُ إِلَيْنَ اللّهُ لَعَلَيْلُهُ لَهُ اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَمُ لَهُ إِلَيْهُ لَهُ إِلَيْكُولُ اللّهُ لَعَلَيْلُهُ لَعَلّمُ اللّهُ لَعَلّمُ اللّهُ لَعَلَيْلُهُ لَمُ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ وَاللّهُ لَعَلَالُهُ لَعَلَيْكُمُ اللّهُ لَعَلَيْلُهُ لَعَلّمُ لَهُ اللّهُ لَعَلّمُ لَهُ اللّهُ لَعَلّمُ لَهُ اللّهُ لَعَلَيْلُولُ اللّهُ لَعَلَيْلُولُ اللّهُ لَعَلّمُ لَلْهُ لَعَلَيْكُمُ لَهُ اللّهُ لَعَلّمُ اللّهُ لَعَلّمُ لَهُ إِلَيْ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لْمُؤْلِقُ لَهُ إِلَيْكُمُ لَهُ إِلَيْكُولِ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَ

(اگر مومنوں میں سے دو گروہ آپل میں اور پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو اگر ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے اس وقت تک اور جب تک کہ وہ اللہ کے علم کی طرف رجوع نہ کر لیں اور اگر وہ رجوع کر لیں تو ان کے درمیان کہ وہ اللہ کے علم کی طرف رجوع نہ کر لیں اللہ تعالی عدل کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔ عدل سے صلح کروا دو۔ عدل کرو بے شک اللہ تعالی عدل کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔ بہ شک مومن بھائی بیں پس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو اور اللہ سے ورو تاکہ تم پر رحم کرے)

باغیوں سے متعلق اسلامی توانین کی زیادہ تر بنیاد حضرت علی کا عمل ہے۔ ان کے دور میں مسلمانوں کے درمیان کئی مرتبہ جھڑا ہوا۔ حضرت عائشہ اور حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی سے جنگیں ہوئیں اور بہیں سے اسلامی قانون میں باغیوں سے متعلق قواعد و ضوابط کا آغاز ہوا۔ باغیوں میں نمہی بنیادوں پر مخالفت کرنے والے جیسے خارجی اور سیاسی مخالف جو کہ حکومت کا تختہ اللنا چاہتے ہوں شامل بیں۔ نمہی مخالفت کی بنیاد پر علیحدگی اختیار کرنے والے اجتماعی قیادت کا انکار نہ کر رہے ہوں تو ان کو دوسرے اسلامی فرقوں کی طرح رہنے کا اختیار کرنے والے اجتماعی تیادت کا انکار نہ کر رہے ہوں تو ان کو دوسرے اسلامی فرقوں کی طرح رہنے کا اختیار حاصل ہے اور ان سے لڑائی نہیں کی جائے گی (۱۳۲)۔ سیاسی مخالفت اگر بغاوت کی شکل اختیار کر لے اور باغی کچھ علاقہ اپنے قبضہ میں لے لیں تو پھر ان سے لڑائی ضروری ہو جاتی ہے جیسا کہ حضرت ابو بکڑ کے دور میں ذکوۃ کی ادائیگی سے انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا گیا۔

باغیوں کو قتل وغیرہ کی سخت سزا نہیں دی جا سکتی تاہم انھیں دوران لڑائی قتل کیا جا سکتا ہونے کی ہے۔ باغیوں کے ساتھ لڑائی سے پہلے انھیں مسلمانوں کے اجتماع میں دوبارہ شامل ہونے کی

474

دعوت دی جائے گی تاہم اگر لڑائی شروع ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ بھی غیر مسلم محاربین کا سا سلوک کیاجائے گا۔ اصل مقصد ان رکو قتل کرنا نہیں ہے بلکہ ان کے شر سے اسلامی وحدت کو چنپنے والے نقصان سے پچنا ہے۔ باغیوں کو مرتدوں کے برتکس امان دی جا سکتی ہے۔ ان کے دوران لڑائی مارے جانے والوں کی نماز جنازہ اداکی جاتی ہے۔ ان کے قیدیوں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ ان کو بغیر کی تاوان کے رہا کیا جا سکتا ہے۔ ان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ ان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا (۱۳۳)۔

### ج\_ بحرى قزاق اور بين الاقوامي ذاكو

ڈاکٹر محمد حمید اللہ استباط کرتے ہیں کہ اسلام کے بین الاقوامی قانون کی رو سے معاشرے کے خلاف جرائم جیسے ڈاکہ اور قزاتی وغیرہ اسلامی ریاست کے خلاف جرائم شار ہوتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں مقیم ڈاکو اور قزاقوں کامعاملہ اسلام کے قانون جرم و سزاکے مطابق طے کیا جاتا ہے جب کہ غیر مکی مجرموں کو جو کہ اسلامی ریاست کے علاقہ یا اس کی سمندری حدود میں مسلمانوں کونقصان پہنچائیں ہین الاقوامی اسلامی قانون کے دائرہ کار میں شامل سمجھا جاتا ہے (۱۲۵)۔

اس ضمن میں قرآن پاک میں ارشاد ہے۔

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللَّهَ وَ رَسُوْلَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْيُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيدِيْهِمْ وَ أَرجُلُهُمْ مِّنْ خِلْفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْى فِي اللَّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴾ (١٣٦)

(جواللہ تعالی اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں ان کی یہی سزا ہے کہ وہ قتل کر دیئے جائیں یا سولی چڑھا دیئے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے ہے تو ہوئی ان کی دنیوی ذلت اور خواری اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے)

اس آیت سے فقہاء نے استباط کیا ہے کہ:

ا۔ قل كرنے والے اور ڈاكہ ڈالنے والے كو پھانى دينے كے بعد قل كر ديا جائے گا۔

٢ جس نے صرف قل كيا ہو اور ڈاكه نه ڈالا ہو اسے قل كيا جائے گا۔

س نے صرف ڈاکہ ڈالا ہو اور کی کوقتل نہ کیا ہو تو مخالف سمتوں سے اس کے ہاتھ پاؤل کا کے کہا تھ کا انہاں کائے جائیں گے۔

ہ۔ جو ڈاکوؤں کے ساتھ ڈاکے کی نیت سے شریک ہو لیکن اس نے نہ تو ڈاکہ ڈالا ہو اور نہ ہی قتل

MMZ

کیا ہو تو اس کی سرا کا تعین حکومت کی صوابدید پر ہو گا(۱۳۷)\_

اگر اسلامی ریاست کا کوئی باشندہ کسی دوسری ریاست میں ڈاکے کا ارتکاب کرے تو اس کا مقدمہ اس اسلامی ملک کی عدالت نہیں س سکتی تاہم ایے مجرم کو جس ریاست میں جرم کا ارتکاب کیا گیا اس کے سپرد کیاجاسکتا ہے بشرطیکہ ایبا کرنے کا معاہدہ اس ریاست اور اسلامی ریاست کے مابین موجود ہو(۱۳۸)۔

اسلامی قانون کی رو سے دشمنوں کی اقسام بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد مید اللہ بیان کرتے ہیں کہ عموماً ڈاکوؤں اور قذاقوں کا معالمہ باغیوں کی طرح ہے۔ سوائے اس کہ ان کو ہر صورت میں سزا دینی ضروری ہوتی ہے اور یہ کہ یہ ٹم بھیڑ سے پہلے اور بعد میں کئے جانے والے تمام اعمال کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔

#### 4.5) اعلان جنگ اور اس کے اثرات

جوائی حملہ یا دفاق اقدام کے طور پر اعلان جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جب کہ عام حالات میں مسلمان اس وقت تک جنگ کا آغاز نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ویشن کو اسلام قبول کرنے یا جزیہ قبول کرنے کی دعوت نہ دے لیں (۱۳۰)۔ تاہم ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی رائے میں درج ذیل صورتوں میں اعلان جنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔

- ا۔ جب ویمن فوجوں کے ساتھ اچانک ٹم بھیر ہو جائے اور ان کے اور سلمانوں کے ورمیان کوئی جنگ بندی کا معاہدہ بھی نہ ہو۔ اہل مکہ کے خلاف رسول اللہ علی کارروائی ای نوعیت کی مقی۔
- ۲- حفظ ما تقدم کے طور پر کی جانے والی لڑائی جس کامقصد دشمن کی کارروائی کو روکنا ہو۔ بنو مصطلق خیبر اور حنین کی رسول اللہ علیقیہ کی جنگیں ای نوعیت کی تھیں۔
- س۔ تادیبی کارروائی کے طور پر کی جانے والی جنگ جس میں کسی ریاست کو معاہدہ توڑنے یا اسلامی ریاست کے خلاف کسی سازش کی بنیاد پر سزا دینا ضروری ہو، بنو قریظہ، بنو قدیقاع اور بنونضیر کے خلاف جنگیں ای نوعیت کی تھیں (۱۳۱)۔

درج بالا صورتوں کے علاوہ باتی حالات میں بغیر اعلان جنگ کے جنگ کا آغاز درست نہیں ہے۔ اعلان جنگ کے صالت جنگ میں تصور کیا ہے۔ اعلان جنگ کے ساتھ ہی دشمن کی تمام شخصیات اور اس کی پراپرٹی کو حالت جنگ میں تصور کیا

MM

جائے گا۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اعلان جنگ کے درج ذیل فوری اثرات کو اپنی تحریر کا موضوع بنایا ہے۔

#### الف۔ اعلان جنگ کے عمومی اثرات

اعلان جنگ کے ساتھ ہی دوستانہ تعلقات ختم ہو جائیں گے، سفارتی تعلقات ختم کر دینے جائیں گے اور مسلح افواج کو دشن کے ساتھ لڑائی کا حق حاصل ہو جائے گا۔ سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر شہریوں کو دشمن ملک جانے سے منع کر دیا جائے گا۔ حضرت حاطب کی مثال اس ضمن میں چیش کی جائے گئے جنھوں نے دشمن کو پچھ اطلاعات پنچانے کی کوشش کی تھی۔ اسلامی ریاست نے یہ کوشش ناکام بنا دی تھی (۱۳۲)۔

### ب۔ تجارتی تعلقات پر اعلان جنگ کے اثرات

یمامہ کے قبائلی سردار نے جب اسلام قبول کر لیا تو اس نے اعلان کیا کہ اب قریش کمہ کو خوراک کی اس کے علاقہ کے ذریعے سپلائی نہیں کی جائے گی۔ اس پابندی کے نتیج میں یمامہ میں قبط کی صورت حال پیدا ہو گئی۔ اہل کمہ نے اس پابندی کو ہٹوانے کے لیے رسول اللہ علیہ سے درخواست کی صورت حال پیدا ہو گئی۔ اہل کمہ نے اس پابندی کو ہٹوانے کے لیے رسول اللہ علیہ اہل کمہ کے لیے کی سپلائی بحال کروا دی بلکہ اہل کمہ کے لیے کھجوریں بھی بطور تحفہ بجوائیں اور ان کی مالی مدد بھی فرمائی (۱۳۳۳)۔ ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ تجارتی تعلقات کو برقرار رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار اسلامی حکومت کی اس وقت کی پالیسی پر مخصر ہوگا۔

## ج۔ قرضوں اور امانتوں پر اعلان جنگ کے اثرات

ڈاکٹر محمد حید اللہ کہتے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے کے قرضوں کو آج کے بین الاقوای قرضوں پر قیاس کرنا شاید بہت مشکل ہولیکن پھر بھی صدر اسلام کی کچھ مثالوں سے اس نوعیت کے معاملات پر رہنمائی مل جاتی ہے۔ رسول اللہ علیائی جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھیں۔ اہل مکہ اگرچہ آپ کی جان کے دشن تھے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس ہی رکھا کرتے تھے۔ آپ علیائی نے اپنی جگہ حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا اور آتھیں تھم دیا کہ تمام امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچائیں (۱۲۵)۔

بنونضير كے يہودكو جب مدينہ سے نكالا كيا تو أنھيں بيدن ديا كه وہ اپنى تمام منقولہ جائيداد اپنے

ہمراہ لے جا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے ذمے قرضوں کے بارے میں رسول اللہ علی ہے نے یہ طے فرما دیا کہ یہ واجب الاداء رہیں گے اور یہودی مقررہ وفت پر ان قرضوں کو وصول کرنے کے حق دار ہوں گے۔ آپ علی ہے نے ساتھ ہی یہ بھی اجازت دے دی کہ اگر یہودی ان قرضوں کی فورا ادائیگی چاہئے ہیں۔ آپ علی تو وہ نئے معاہدات کے ذریعے یا ادائیگی میں کچھ کی کے ذریعے ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے رسول اللہ علی ہے نے دوسنعوا و تعجلوا کے الفاظ استعال فرمائے تھے (۱۳۲۱)۔

ان مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اعلان جنگ کے باوجود اسلامی مملکت قرضوں اور امانتوں کی ادائیگی وغیرہ کی یابند ہوگی۔

### د۔ اعلان جنگ کے معاہدات پر اثرات

محض اعلان جنگ سے تمام معاہدات باطل نہیں قرار پائیں گے مختلف قتم کے معاہدات کی ڈاکٹر محمد اللہ کے بقول اس کی درج ذیل صورتیں ہوسکتی ہیں۔

i۔ وہ معاہدات جن کے مقاصد حاصل کر لیے گئے ہوں جیسے سرحدوں کا تعین وغیرہ کیا گیا ہو برقرار رہیں گے۔

ii۔ اعلان جنگ کی صورت میں دوئی، باہمی تعاون اور مدد کے معاہدات کالعدم سمجھے جائیں گے۔

iii۔ ایسے معاہدات جو صرف حالت جنگ کے معاملات کو منظم کرنے کے لیے ہوتے ہیں جیسے دوران جنگ اخلاقی رویے، رابطے کے ذریع اور دوران جنگ نداکرات کنندہ کی حفاظت وغیرہ کے معاہدات اعلان جنگ کے ساتھ ہی نافذالعمل سمجھے جائیں گے۔

iv خوارتی معاہدات، کشم ٹیکس وغیرہ کے معاہدات حکومتوں کی صوابدید پر ہوں گے(۱۳۷)\_

۷۔ امن و سکون اور دوستانہ تعلقات کے معاہدات جیسے کہ صلح حدیدیے وغیرہ جنگ کے ساتھ ہی ختم سمجھے جائیں گے اور جنگ کے بعد دوبارہ اس قتم کے معاہدات کی ضرورت ہو گی (۱۳۸)\_

### 4.6) دوران جنگ وشمن ملک کے شہر یوں سے سلوک

ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے خیال میں اسلامی قانون کی رو سے دوران جنگ ریمن ملک سے تعلق رکھنے والے شہر یوں کی تین صورتیں ہو گئی ہیں۔ (الف) دیمن کے وہ شہری جو اسلامی ریاست میں بطور مستأمن مقیم ہوں۔ (ب) دیمن ملک کے عمومی شہری جو کہ جنگی علاقہ سے دور ہوں۔ (ج) دیمن کے وہ شہری جو علاقہ جنگ میں موجود ہوں۔ ان کے ساتھ برتاؤ کے متعلق اسلامی قانون کے احکام کی

تفصیل حسب ذمل ہے۔

#### الف معامنين كے ساتھ سلوك

جنگ شروع ہو جانے کے باوجود وشمن کے وہ شہری جو اسلامی ریاست جی بطور ستا منین تجارت وغیرہ کی غرض سے موجود ہوں کو تحفظ دیا جائے گا۔ انھیں اپنے ملک بمع اپنے مال و اسہاب والهی جانے کی اجازت ہوگی۔ تاہم انھیں آلات جنگ وغیرہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایسے لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جو کہ دشمن کی مسلح افواج کی عددی قوت میں اضافے کا باعث بن عتی ہو تو پھر انھیں جانے سے روکا جا سے گا۔ اگر کوئی مستا من سازش کرے یا وشن کے لیے جاسوی کرے گا تو اس کی امان محم مجھی جائے گی۔ اس طرح اگر کوئی واپس جا کر وشمن کی فوج کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں شریک ہو جائے تو بھی اس کی امان محم مجھی جائے گی۔

## ب۔ وشمن ملک کے باشندے

اپنے گروں میں مقیم رشمن ملک کے باشندوں کو جنگ کے اثرات کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر ان کے علاقے مسلمان فتح کرتے ہیں تو مسلمان کمانڈروں کے ساتھ ان کے معاہدات کے مطابق ان سے سلوک کیا جائے گا۔

### ج۔ علاقہ جنگ میں موجود وشن ملک کے شہری

علاقہ جنگ میں موجود دشمن کے محارب اور دوسرے شہریوں کو کسی قتم کا کوئی تحفظ حاصل نہ ہو گا۔ مسلمان فوجیوں کو بید احکام تو دینے جاتے ہیں کہ وہ محاربین اور جنگ میں غیر شریک شہریوں، بچوں، عورتوں، تاجروں، رپورٹروں، ڈاکٹروں اور غیر جانبدار افراد جو کہ جنگ میں براہ راست حصہ نہیں لیت کا خیال ضرور رکھیں اور آخیں جان ہوجھ کر بلاوجہ نقصان نہ پہنچائیں لیکن ان کے تحفظ کی کوئی ذمہ داری اسلامی ریاست پر نہ ہوگی (۱۵۰)۔

### 4.7) دوران جنگ ممنوعه افعال

اسلامی قانون میں دوران جنگ کے ممنوعہ افعال پر بہت سا مواد موجود ہے۔ ڈاکٹر محمد حمیداللہ نے

اس مواد کا بری محنت سے تجزیر کیا ہے چنانچہ ان کے خیال میں اسلامی قانون کی رو سے دوران جنگ ممنوعہ افعال میں سے کچھ حسب زیل ہیں۔

i- غیر ضروری تشدد اور ہلاکتیں منع ہیں ای طرح غیر محاربین کا قبل منع ہے اور محاربین بی ہے ہی محرف اسی کو قبل کرنا ورست ہے جوسلمانوں کو جسمانی نقصان پنچانے کا باحث بن سکتے ہوں جیسے کہ فقہاء کہتے ہیں۔

#### " المقاتلة من له بنية صالحة للقتال"

اضی کو دوران جنگ قتل کیا جانا چاہے جو اڑائی کی زیادہ جسمانی اولیت رکھتے ہوں (۱۵۱)۔ عورتوں بچوں، نوکروں، غلاموں، نابیاؤں، راہوں، تارک الدیا افرادادر بوڑھوں کو جو کہ جنگ میں شریک نہ ہول قتل کرنا درست نہیں ہے۔

ii خیانت غدر اور فسلول کو جاه کرنا اور درختول کو غیر ضروری کا ثنااور بلا ضرورت جانورون کو دبی

iii۔ عورتوں کے ساتھ زنا کاری کی سخت ممانعت ہے اور ایبا کرنے والوں کو اسلامی قانون کے مطابق کوڑے مارے جائیں گے یا سنگسار کیا جائے گا۔ غیر مسلم والدین اگرچہ وہ دشمن کی فوج کے ساتھ ہی کیوں نہ ہوں قل نہیں کئے جائیں گے۔ تاجروں کو بھی قل نہیں کیا جائے گا۔ دشمن کو جلانے وغیرہ کی ممانعت ہے اور ماکی فقہ کے مطابق دشمن کے خلاف زہر لیے تیر بھی استعال نہیں کیے جا سکتے۔ تاہم حفی فقہی امام الشیبانی کے زدیک ایبا کیا جا سکتے۔ تاہم حفی فقہی امام الشیبانی کے زدیک ایبا کیا جا سکتا ہے (۱۵۳)۔

#### 4.8) دوران جنگ امان دينا

امان کے معنی کسی کو قتل کرنے یا غلام بنانے سے رک جانا ہے ۔ امان کی تعریف کرتے ہوئے فقہاء کہتے ہیں:۔

"الامان التزام الكف عن التعرض لهم بالقتل والسبي حق الله تعالى "(١٥٢)

انفرادی طور پر امان اس وقت دی جا سکتی ہے جب کوئی حربی اس کے لیے ورخواست کرے۔ اگر حربی بغیر کسی شرط کے ہتھیار ڈال دیں تو پھر انھیں جنگی قیدی کہا جائے گا۔ اسلامی حکومت چاہے تو اجتماعی امان بھی بغیر کسی طلب کے بھی دے سکتی ہے جیبا کہ رسول اللہ علیا تھے نے اہل مکہ کو فتح مکہ کے بعد دی تھی (۱۵۵)۔

رسول الله علي في امان كم متعلق فرمايا؛

101

"المؤمنون تَكَافاً دِمَاؤُهم وَهُم يَدُ على مَن سِوَاهُم يَسَعَى بِذِمَّتِهِم أَدنَاهُم"(١٥٢)

مؤمنوں کے خون برابر ہیں اور وہ اپنے مخالفین کے لیے ایک ہاتھ کی طرح اور اپنے میں سے عام فرد کے دیے ہوئے ذمہ کے بھی ذمہ دار ہیں۔

اس حدیث کی رو سے مسلمانوں میں سے تو کوئی بھی امان دے سکتا ہے تاہم مسلمانوں کے ہمراہ لونے والے غیر مسلم کو امان دینے کا حق حاصل نہیں ہو گا<sup>(۱۵۷)</sup>۔ امان کی صورت اس کی نوعیت اور اس کی حدود کے متعلق تمام طے شدہ شروط جو کہ عقد امان کا حصہ تصور ہوں گئ کااحترام کیا جائے گا(۱۵۸)۔

### 4.9) جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک

جنگی قیدی اور ان کے حقوق بین الاقوامی قانون کا اہم موضوع ہے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے بھی بری تفصیل سے جنگی قیدیوں سے سلوک کے بارے میں اسلامی احکام پر گفتگو کی ہے۔ انہوں نے وشمنوں کے ہاتھوں جنگی قیدیوں کے مسلمانوں کے ہاں وشمن کے جنگی قیدیوں کے سلوک کے ضمن میں جو کچھ کہا ہے اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

الف\_ مسلمان جو كه وشمن ملك مين جنگي قيدي هو جائيں-

مسلمان غیر مسلموں کو جنگی قیدی بنا سکتے ہیں اور غیر مسلم مسلمانوں کو مسلمان قیدی کے لیے ہدایات یہ ہیں کہ وہ اس حالت میں اپنے ایمان پر قائم رہے اور اگر ہو سکے تو وہ ریمن کی قید سے رہا ہونے کے لیے فرار بھی ہوسکتا ہے۔ اسلامی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمان قیدیوں کو رہا کروائے چاہے اس کے لیے اسے تاوان ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ اس ضمن میں حضرت عمر نے تکم دیا تھا کہ:۔

"کل اسیر کان فی ایدی المشرکین من المسلمین ففکاکه من بیت مال المسلمین": (۱۵۹)
"مسلمانوں میں سے جو کوئی بھی مشرکین کا جنگی قیدی ہو اسے مسلمانوں کے بیت المال
سے آزاد کرا دیا جائے"۔

ملمان خلفاء نے کی دفعہ مسلمان قیدیوں کو غیرمسلموں سے آزاد کروایا(۱۲۰)۔

ب۔ رشمن کے جنگی قیدی جو مسلمانوں کے ہاتھ آ جائیں۔

اسلامی قانون کے مطابق جنگی قیدی کوقتل نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات پر صحابہ کا اجماع تھا (۱۲۱)۔
تاہم جن قیدیوں نے جرائم کاارتکاب کیا ہو ان کو ان کے جرائم کے مطابق سزائیں دی جا سکتی ہیں۔
دوران قید قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ رسول اللہ علی ہے جنگ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا تھااور ان سے اچھے سلوک کی ہدایت فرمائی تھی (۱۲۲) امام ابو یوسف کے مطابق قیدیوں کو بلا معاوضہ کھانادیا جائے گا۔ ان کے متعلق حتی فیصلے تک ان کی حفاظت کی جائے گی (۱۲۳)۔
قیدیوں کو بلا معاوضہ کھانادیا جائے گا۔ ان کے متعلق حتی فیصلے تک ان کی حفاظت کی جائے گی (۱۲۳)۔
قیدیوں کے متعلق اسلامی قانون کے احکام کو ڈاکٹر مجمد حمیداللہ نے کافی تفصیل سے بیان کیا ہے (۱۲۳)۔

### 4.10) دوران جنگ مباح اقدامات

ڈاکٹر محمد مید اللہ کہتے ہیں کہ اسلامی قانون کی جامعیت اس چیزے واضح ہوتی ہے کہ اس نے نہ صرف ممنوعہ افعال کاذکرکیا ہے بلکہ مباح افعال پر بھی تفصیل احکامات دیئے ہیں جن کی پھے تفصیل حسب ذیل ہے:۔

i- وشمن کی کمین گاہ پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ جنگی ٹر بھیٹر کے دوران حربی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ زخمی کیا جا سکتا ہے۔ رات کیا جا سکتا ہے اور اسے گرفتار کر کے قیدی بنایا جا سکتا ہے۔ رات کے وقت حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس قتم کے حملے رسول اللہ علیا ہے دور میں بھی معروف تھے۔

اس قتم کے حملوں میں اگر کوئی غیر محارب مارا جائے تو اس کے جواز کو بھی اسلامی قانون تسلیم کرتا ہے۔

ii جنگ کے دوران دشمن کو اندھیرے میں رکھنے اور دھوکہ دینے کے لیے جنگی چالیں چلی جا سکتی ہیں۔ اس ضمن میں رسول اللہ علیات نے فرمایا "الحوب خدعة" (۱۲۵) جنگی پروپیگنڈہ کیا جا سکتا ہے دشمن کی حربی چالوں کو جاننے کے لیے خفیہ ذرائع استعال کئے جا سکتے ۔ دشمن کی صفوں میں ہمنوا بنانے کے لیے مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ مکہ کے قط میں رسول اللہ علیات نے مالی مدد فرمائی تو بعض مکہ والوں نے اس پر تبحرہ کیا کہ

"ما يريد محمد بهذا الا ان يخدع شباننا"(٢٦١)

"محمد اس سے مارے نوجوانوں کو (نعوذ باللہ) ورغلانا جائے ہیں"۔

زکوۃ کی تقسیم میں مؤلفۃ القلوب کی حد رکھی گئی ہے فقہاء کے نزدیک اس کو بھی جنگی مقاصد میں

استعال کیا جا سکتا ہے(۱۲۷)۔

iii۔ دشمن کامقابلہ کرنے کے لیے ہرفتم کے جدید ہتھیار بنائے جا سکتے اور ان کو جنگ میں استعال کیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے؛

﴿ وَأَعِدُ وَالَّهُم مَّا استَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ وَمِنْ زِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ صَدُوَّاللَّهِ وَعَلَوَّ كُمْ وَ

الْحَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعَلَمُوْ نَهُمْ اَللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ (١٢٨)

(تم ان کے مقابلہ کے لیے اپنی طاقت بھر پور قوت کی تیاری کرو اور گھوڑے تیار رکھنے کی کہ اس سے تم اللہ کے دشنوں کو خوف زوہ رکھ سکو اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنس تم نہیں جانے اللہ انھیں خوب جان رہا ہے)

ای کیے فقہاء کہتے ہیں۔

"ولا باس اللمسلمين ان يحرقوا حصون المشركين بالنار او يغرقوها بالماء وان ينصبوا عليها المجاليق وان يقطعوا عنهم الماء وان يجعلوا في ماء هم اللم والعلرة والسم حتى يفسدوا عليهم"(١٢٩)

''اور سلمانوں کے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ وہ دشمنوں کے قلعوں کو آگ سے جلائیں یا پانی میں غرق کر دیں یا ان پر مجانیق نصب کر دیں یا دشمنوں کا پانی بند کر دیں یا ان کے پانی کو ان کے لیے نا قابل استعال کر دیں''۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ استباط کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے قدیم ترین لٹریچر میں بھی جنگ کے دوران بھاری ہتھیاروں اور زہر ملی گیسوں کے استعال کا بطور حربی ہتھیار ذکر ملتاہے۔''(۱۷۰)

بھاری الموں اور رہ ر ن سون کے معانی اور بحری لوائی کی اجازت بھی موجود ہے۔ فضائی لوائی نبٹا جدید مظاہر میں سے ہے۔ تاہم مسلمانوں نے فضاؤں کو مخر کرنے کی کوشش ضرور کی تھیں اندلی عور خ کستے ہیں کہ مسلمان سائمندان عباس ابن فرناس نے بازو پر پر لگا کر پہلی مرتبہ ہوا میں اڑنے کی کامیاب کوشش کی تھی (ایما)۔ ان ابتدائی کوششوں کے بعد مسلمانوں نے فضائی قیادت کی کوششیں ترک کامیاب کوشش کی تھی ورایاں ابتدائی کوششوں کی بنیاد پر کامیابیاں حاصل کیں۔ اسلامی قانون میں اس بارے میں مواد نہیں ماتا لیکن اسلامی ممالک نے عصر حاضر کے جن بین الاقوامی معاہدات میں شرکت بارے میں مواد نہیں ماتا لیکن اسلامی ممالک نے عصر حاضر کے جن بین الاقوامی معاہدات میں شرکت کی اس کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے فضائیہ کے ذریعے اپنی حفاظت کو بیتنی بنانا جائز اور لازمی ہے دریا۔

100

بحریہ کا استعال مسلمانوں کے ہاں قدیم ترین ہے۔ ۸۔ ہجری میں رسول الشاعظی نے سمندر کو تربیل مال اور معلومات کی فراہمی کے لیے استعال کیا تھا(۱۷۳)۔ ۹ ہجری میں بحری قزاتوں کے سدباب کے لیے بحریہ کو استعال کیا عمیا(۱۷۳)۔ بعد کے ادوار میں مسلمانوں نے شاندار بحری فوج تیار کی اور مسلمانوں کے بحری نظروں نے دشمنوں کو شکستیں دیں ڈاکٹر محمد مید اللہ ان مثالوں سے استباط کی اور مسلمانوں کے بحری نظروں نے دشمنوں کو شکستیں دیں ڈاکٹر محمد حمید اللہ ان مثالوں سے استباط کرتے ہیں کہ ہم موجودہ دور میں سمندری جگ کے لیے جدید نیکنالوجی کو استعال کرنا عین اسلامی ہو کا (۱۷۵)۔

vi ابتداء میں مسلمان آرمی کی کوئی خاص بو نیفارم نہ تھی تاہم جنگ بدر میں رسول اللہ علیہ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو واضح طور پر مشرکین سے مختلف لباس کو بطور شاخت اختیار کرنے کا تھم دیا آپ نے فرمایا؛

(إِنَّ فَرِقْ مَا بَينَنَا وَ بَينَ المُشْرِكِينَ العَمَائِمُ عَلَى القَلائِس) (١٤٢)

"مارے اور مشرکوں کے درمیان ہارے کندھوں پر موجود عماموں نے فرق کیا"

حضرت علی اور ای طرح عبای خلفاء منتأ من اور متوکل نے اپنے دور میں مسلم آری کے لیے خاص یو نیفارم لازی قرار دی(۱۷۷)۔

## 4.11) وثمن کی برابرٹی

اسلامی قانون کی رو سے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد چاہے وہ نجی ملکیت میں ہو یا قومی ملکیت میں اولی کے کوئکہ قرآنی میں ایک ملک کی حکومت کی ملکیت میں واخل ہے کیونکہ قرآنی اصول کے مطابق اصل ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے؛

﴿إِنْ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ (١٤٨)

(بے شک زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔)

اللہ کے نائب کی حیثیت سے حکمران کو اس پر تصرف کاحق حاصل ہوتا ہے اس بناء پرقانونی طور پرمسلمان علاقہ کے تمام حصول پرمسلمان حکمران کی Authority ہوتی ہے۔ فقہاء کہتے ہیں۔
"ان نواحی دارالاسلام تحت ید امام دارالاسلام"

"دارالاسلام کے تمام علاقے مسلمان حکران کی عمل داری میں ہوتے ہیں"۔

10

مفتوحہ علاقوں کی پراپرٹی کے بارے میں اسلامی قانون میں مخلف مثالیں ملتی ہیں۔ یہ مثال بھی موجود ہے کہ تمام اراضی کو ہتھیا لیا جائے اور اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یا جو زمین نجی ملکیت میں ہو اسے ملکیت میں ہو اسے اس کے مالکوں کے پاس رہنے دیا جائے اور جو زمین سرکاری ملکیت میں ہو اسے اسلامی حکومت کی ملکیت قرار دے دیا جائے۔ زمین کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت اصل اہمیت اس معاہدہ کی شرائط کو ہوگی۔ جس کے تحت اسلامی حکومت مفتوحہ علاقے کا کنٹرول سنجالے گی (۱۷۹)۔

دشمن سے جو مال غنیمت حاصل ہو گا اس کی تقسیم کا قانون قرآنی آیت کی بنیاد پر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْنُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَانَّ لَلْهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُوْلِ وَلِذِى القُربَى واليَتَمَى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ﴾(١٨٠)

(جان لو کہ تم جس فتم کی جو غنیمت حاصل کرو اس میں سے پانچواں حصہ تو اللہ تعالی کا اور قرابت داروں کا اور قیبوں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے)

اس آیت کی روسے مال غنیمت (جو کہ لڑائی کے بعد مسلمانوں کے قبضہ میں آئے) حکومت اور مسلح افواج کے درمیان 4/5 اور 1/5 کی نبیت سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ وہ مال جو بغیر لڑے ماصل ہو جائے اسے فے کہا جاتا ہے۔ یہ سارا مال حکومت کے نزانے میں جائے گا اور حکمران کی صوابدید پر اس کا استعال ہو گا(۱۸۱)۔ مالِ غنمیت اور مفتوحہ علاقوں کے متعلق ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے تفصیلی بحث کی ہے (۱۸۲)۔

### 4.12) جنگ کے اسلامی قانون میں متفرق احکامات

اسلامی قانون کی رو سے عورتیں جنگوں میں شریک ہوسکتی ہیں۔ اور مسلح افواج کے ساتھ ضروری خدمات سر انجام دے سکتی ہیں۔ رسول اللہ علیقہ کے دور میں خواتین جنگوں میں شریک ہوتی تھیں۔ پانی پلانا زخیوں کی مرہم پٹی کرنا کھانا پکانا زخیوں اور شہیدوں کو اٹھانا اور اس کے علاوہ دوسری خدمات سر انجام دینا ان کے فرائض میں شامل تھا (۱۸۳)۔ عورتیں براہ راست لؤائی میں بھی شریک ہوتی تھیں۔ رسول اللہ علیق کی پھوپھی نے ایک بیودی کو خود مارا تھا (۱۸۳)۔ جنگ قادسہ میں سینکلوں کی تعداد میں عورتوں نے حصہ لیا اور ایک مرتبہ عورتیں اس طرح آئیں جیسے کہ مسلمانوں کی نئی تازہ دم کمی ہوئی (۱۸۵)۔ حضرت علی کے خلاف جنگ میں رسول اللہ علیق کی زوجہ محترمہ نے عورتوں کی

MAL

فوج کی قیادت خود فرمائی تھی۔ انہی مثالوں کی بناء پر فقہاء اسلام کہتے ہیں۔

"والحرة تجوز أن تخرج الى الغزو مع المحرم فتداوى الجرحى و تقوم على المرضى ولا تخرج بغير اذن المحرم عجوزا كانت أو شابة "(١٨١)

"آزاد عورت جوان ہو یا عمر رسیدہ کے لے جائز ہے کہ محرم مردوں کے ساتھ لڑائی کے لیے نظے۔ زخیوں کی مرہم پٹی کرے اور بیاروں کی تیار داری کرے۔ ان کی اجازت کے بغیر جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔"

اسلامی قانون کی رو سے مُردول کا احرام لازی ہے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو مسلمانوں کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور دیمن کے مُردول کو واپس کر دیا جائے گا اور ان کی کوئی قیمت بھی وصول نہیں کی جائے گی ۔ جنگ خندق میں مسلمانوں نے بنی مخزوم کے ایک مرد کو خندق کے اندر قتل کر دیا اور اس کی میت کو اٹھا لیا ۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم اس کی قیمت لے عظے ہیں اس پر آپ نے فرمایا

"لاحاجة لنا بجسده ولاثمنه فشأنكم به فخلى بينه و بينهم" (١٨٥)

''جمیں اس کے جسم اور قیت کی کوئی ضرورت نہیں تم الیی چیزوں سے بلاتر ہو دشمن کو یہ لاش واپس کر دؤ'۔

ڈاکٹر محمد مللہ نے حالت جنگ سے متعلق متفرق احکام کو بیان کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ دوران جنگ دیمن سے صرف ویشنی کا رابطہ ہی نہیں ہوگا بلکہ اسلامی قانون کی رو سے دوئی اور جنگ بندی کے لیے نداکرات کی غرض سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی قانون کی رو سے واضح طور پر دیمن کے سفراء کو اس ضمن میں امان Immunity حاصل ہے (۱۸۸)۔ کیونکہ اس قتم کے رابطوں کے ذریعے ہی قیدیوں کا تبادلہ ممکن ہے۔ نیز تاجروں وغیرہ اور تجارت کی آسانی کے لیے بھی دوران جنگ غیر جنگی رابطے قائم کے جا سکتے ہیں (۱۸۹)۔

#### 4.13) جنگ بندی

جنگ بندی کی اسلامی قانون کے مطابق درج ذیل صورتیں ہو عتی ہیں:۔

) متحارب فوجیس بغیر کسی معاہدے یا مدت کو طے کئے جنگیس روک دیں۔ جنگ بدر احد اور خندق اس فتم کی مثالیں ہیں۔

YAA

ii) غیر مسلم فوجیس لینی ان کے سربراہ اور کمانڈر اسلام قبول کر لیں۔ اس کا ضروری مطلب سے نہیں کہ یہ افواج اپنے علاقے کو اسلامی مملکت میں ضم کر دیں۔ غسان بحرین اور عمان کے ساتھ رسول اللہ علیہ کی مراسلات اسی نوعیت کی تھی (۱۹۰)۔

iii) وشمن کی فکست اور دشمن کے علاقے پر اسلامی ریاست کی عملداری کمہ اور خیبر کی فتوحات اس قتم کی مثالیں ہیں۔

iv) دیمن کی طرف سے مسلمان ریاست کی اطاعت کو قبول کر لینا جیسا کہ نجران وغیرہ کے حکمرانوں نے کیا۔

۷) وشمن باقاعدہ معاهدہ کے ذریعے جنگ بندکرے جس میں متحارب قوتوں کو اپنی آزادی برقرار
 رکھنے کی اجازت ہو۔

### جنگ بندی کے معاہدات کی نوعیت

جنگ بندی کے معاہدات کی صورت میں نہ صرف یہ کہ جنگ بند ہو جاتی ہے بلکہ بعض اوقا کی یہ معاہدات مستقبل میں دوتی باہمی توازن اور اچھے دوستوں کے سے رویے کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ غیر معینہ مت کی دوتی کے معاہدات کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہیں۔ اکثر فقہاء کے نزدیک دس سال سے زیادہ مدت کے لیے دوتی کے معاہدات درست نہیں جب کہ اسمیلی کہتے ہیں کہ جازی فقہاء کے نزدیک دوتی کے مستقل معاہدات کئے جا سکتے ہیں (۱۹۱)۔

ڈاکٹر محمد حمد اللہ کا موقف مستقل دوئی کے معاہدوں کی مشروعیت کے حق میں ظاہر ہوتا ہے وہ کھتے ہیں کہ امام محمد بن الحن الشیانی نے بھی موادعة مؤبدة کی اصطلاح استعال کی ہے جس کے معنی بھی غیر معینہ مدت کا امن معاهدہ ہے۔ جنگ بندی کے اثرات کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد حمید اللہ لکھتے ہیں کہ جنگ بندی کے معاہدات کی صورت میں جس وجہ سے جنگ شروع ہو وہ مسلم ل ہو جاتا ہے۔ جنگ کے دوران کئے جانے والے اعمال رک جاتے ہیں۔ جنگ قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور جنگ کی وجہ سے جو معاہدات معطل ہو جاتے ہیں۔ جنگ بندی کے معاہدات کی وجہ سے وہ معاہدات کی وجہ سے وہ معاہدات کی وجہ سے وہ معاہدات کی وجہ سے دہ معاہدات دوبارہ نافذ العمل ہو جاتے ہیں۔ اور جنگ بندی کے معاہدات کی وجہ سے دہ

# 5۔ بین الاقوامی اسلامی قانون میں غیر جانبداری کے قواعد و ضوابط

ریاستوں کے بین الاقوامی تعلقات میں غیر جانبداری کا تصور ریاستوں کے وجود سے بھی قدیم

109

ہے۔ مسلمان فقہاء نے جنگ وصلح کے قانون کے ذکر کے ذیل میں اس کا ذکر کیا ہے۔ غیر جانبداری سے متعلق اسلامی قواعد کی ڈاکٹر محمد مید اللہ نے جوتفصیل پیش کی ہے اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:۔

### 5.1) غیر جانبداری کے لیے اسلامی قانون کی اصطلاح

غیر جانبداری کی اسلامی اصطلاح کے بارے میں ڈاکٹر محمد مید اللہ نے دلچیپ معلومات دی ہیں وہ واضح کرتے ہیں کہ جدید عربی میں غیر جانبداری Neuterality کے لیے "حیادة" کی اصطلاح استعال کی جاتی ہے جب کہ قبل از اسلام اور صدر اسلام میں عربوں نے اس کے لیے اعتزال کی اصطلاح استعال کی حقی۔ جب کہ اب یہ اصطلاح معتزلہ فرق کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے۔ جنوں نے اپنی غیر نے اپنی آپ کوسنی اور شیعہ مکاتب فکر سے الگ کر لیا تھا۔ معتزلہ نے اس اصطلاح کو اپنی غیر جانبداری ظاہر کرنے کے لیے اختیار کیا تھا کہ وہ خارجی اور سنیوں میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں جانبداری فلامر کرنے کے لیے اختیار کیا تھا کہ وہ خارجی اور سنیوں میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں جانبداری فلامر کرنے کے لیے اختیار کیا تھا کہ وہ خارجی اور سنیوں میں یہ اصطلاح معتزلہ کے لیے نام کی شکل اختیار کرمئی (۱۹۳)۔

### 5.2) عربوں کے ہاں غیر جانبداری کی تاریخ

غیر جانبداری کا تصور عربوں کے ہاں قدیم ترین ہے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے بقول 251 ق۔م میں شام کے غسانی شنرادے اور بیزنطینی شہنشاہ Decius کے درمیان غیر جانبداری کا معاهدہ ہوا۔ اس معاهدہ کا سبب بیہ تھا کہ شہنشاہ کو خطرہ تھا کہ کہیں غسانی ایرانیوں کے حلیف نہ بن جاکیں تو اس لیے اس نے غسانیوں سے اس بات کا معاهدہ کر لیا کہ ایرانیوں اور رومیوں کی کھکش میں وہ غیر جانبدار رہیں مے (۱۹۲)۔

بعثوث کی چالیس سالہ جنگ میں جو بنوبکر اور بنو تغلب کے درمیان بنو تغلب کے سردار کے خون کے مطالبہ پر شروع ہوئی تھی بنو بکر کے گئ قبائل نے نہ بنو تغلب کا ساتھ دیا اور نہ ہی بنو بکر کا اور اپنے آپ کو غیر اپندار Neutral رکھا۔ اس طرح بنو تغلب کے گئی قبائل نے بھی اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھا(۱۹۵)۔

رسول الله علی کے جد امجد قصّی کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں کے درمیان اقتدار کی کھکش شروع ہو گئی مقامی قبائل بھی اس کھکش میں فریق بن گئے صرف دو قبائل غیر جانبدار رہے اور کسی کے ساتھی نہ ہے۔ ابن ہشام کے الفاظ میں:

"لم یکونوا مع واحد من الفریقین"(۱۹۲) "وه کمی بھی فریق کے ساتھ نہ تھے۔"

ابن آخق روایت کرتے ہیں کہ جنگ موند میں کئی قبائل نے بیز نطینیوں کا ساتھ دیا اور کئی قبائل نے اپنے آپ کو غیر جانبدار (اعتزلوا) کر لیا(۱۹۷)۔

## 5.3) غیر جانبداری سے متعلق قرآن و سنت کی تعلیمات

قرآن پاک میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ مشرکین میں سے وہ قبائل جھوں نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ میں اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھا اور مسلمانوں کے دشمنوں کی مدو نہ کی ان کے ساتھ کئے گئے معاہدات کو پورا کیا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿إِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدَتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ﴾(١٩٨)

(سوائے اُن مشرکوں کے جن کے ساتھ تم نے معاهدہ کیا اور انہوں نے کوئی کی نہ کی اور نہوں نے کوئی کی نہ کی اور نہ ہی تمھارے خلاف کسی کی مدد کی۔ پس ان کے ساتھ معاہدات مقررہ مدت تک مکمل کرو لے شک اللہ تعالی متقیوں کو پند کرتا ہے)

اس طرح قرآن پاک میں ایک اور جگه ارشاد ہے۔

﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَ

تُقْسِطُوْا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَ

أَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَ ظُهَرُوْا عَلَىٰ إِحْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ

الظالِمُوْنَ ﴾ (199)

(الله تعالیٰ تصمیں منع نہیں فرماتے کہ تم ان لوگوں سے جضوں نے تمھارے ساتھ دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی اور نہ ہی تعمیں تمھارے گھروں سے نکالا۔ نیکی کرو اور انساف کرو۔ بے شک الله تعالی انساف کرنے والوں کو پیند کرتا ہے اور الله تعمیں منع کرتا ہے ان لوگوں سے جنھوں نے تمھارے سے دین میں جھگڑا کیا اور تعمیں گھروں سے نکالا اور تعمیں دربدر کرنے کی کوشش کی۔ کہ تم ان پر انحصار کرو۔ جو کوئی ان پر انحصار کریں گے تو وہ ظالم لوگ ہوں گے)

ان آیات کی رو سے جو لوگ مسلمانوں اور مخالفین اسلام کے تنازعہ میں غیر جانبدار رہیں اور

مسلمانوں کے وشمنوں کی مدد نہ کریں ان سے معاہدات کرنا درست ہے۔

سورة النساء میں ارشاد ہے؟

﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ أَوْ جَاءُ وَكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُم أَن يَقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ اعَتَوْلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ﴾ (٢٠٠)

( سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمھارا معاهدہ ہو چکا ہے یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی نگ دل ہیں اور این قوم سے بھی جنگ کرنے میں تک دل ہیں اور اگر اللہ چاھتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے بھی جنگ کرتے پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیس اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام ڈالیس تو اللہ تعالی نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں گی۔)

ان آیات میں تو اصطلاح اعتزال بھی استعال کی گئی ہے۔

سنت رسول الله علی غیر جانبداری سے متعلق متعدد مثالیں موجود ہیں۔ بنو نضیر کے جھڑے میں بنو قریظہ کی غیر جانبداری کا ذکر ہو چکا ہے ای طرح صلح حدیبیہ کے معاملہ میں بھی غیر جانبداری کی مثال بیان کی جا چک ہے۔ معامل نبوت کے خلاف جہاد میں بھی کئی قبائل نے اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھا۔ غیر جانبداری سے متعلق کئی معاہدات بھی ملتے ہیں۔ ۲ ہجری میں رسول اللہ علیہ نبو درحمہ کے ساتھ ایک معاهدہ کیا تھا کہ بنو درحمہ مسلمانوں اور ان کے خالفین کے معاملہ میں غیر جانبدار رہیں سے اور کسی کی مدد نہیں کریں سے (۱۲۰۱)۔ ای طرح بنو خفار کے خالفین کے معاملہ میں غیر جانبدار رہیں سے اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاهدہ ہوا تھا کہ ذہبی جنگ کی صورت میں وہ غیر جانبدار رہیں گے۔ اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاهدہ فرمایا۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے غیر جانبداری سے متعلق بین الاقوامی اسلامی قانون کے قواعد بیان کرتے ہوئے اس کی مشروعیت کی مثالوں ہوئے اس کی مشروعیت کی مثالوں کے اس کی مشروعیت کی مثالوں کے ساتھ وضاحت کی ہے نیز غیرجانبداری پرمشمل اہم معاہدات کو اپنی تحریوں میں واضح کیا ہے جن کے ساتھ وضاحت کی ہے نیز غیرجانبداری کی وضاحت ہوتی ہے (۲۰۲)۔

#### خلاصة القول

مخضراً یہ کہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے نزدیک بین الاقوامی اسلامی قانون سے مراد نقہ اسلامی کے وہ ضابطے ہیں جن پر اسلامی ریاسیں بین الاقوامی امور کو طے کرتے ہوئے عمل کرنے کی پابند ہیں۔ یہ ضابطے نقہ اسلامی میں السیر کے عنوان کے تحت مدون کئے گئے مسلمان فقہاء نے بین الاقوامی اسلامی قانون پر پورپ سے کی صدیاں پیشتر کثیر تعداد میں کتابیں تالیف کیں۔

حالت جنگ کے قواعد و ضوابط پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے جن باتوں کو موضوع تحریر بنایا ہے۔ ان میں جنگ کی تعریف اس کی نوعیت و مشروعیت، دشمن کی اقسام و تقسیم، اعلان جنگ، بین التوامی معاهدات، جنگی قیدی، دورانِ جنگ مباح اور ممنوعہ افعال اور جنگوں کے خاتمے اور اثرات سے متعلق قواعد و ضوابط شامل ہیں۔

غیر جانبداری سے متعلق اسلامی قوانین کی قرآن و سنت اور تاریخی شواهد سے وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد اللہ نے ان صورتوں کی نشاندہی کی ہے جن میں غیر جانبداری پر مشمل رویہ قبول کیا جا سکتا ہے۔

### 6-حواشي وحواله جات

- Al-Ghunaimi Muhammad Talat, "The Muslim Conception of International

  Law and Western Approach", (Martinus Nijoff Hauge 1968,) P-95
- Dr.Hamidullah Muhammad, "The Muslim Conduct of State", (Sh. \_r Muhammad Ashraf, Publishers Lahore 1996), P-3
  - Hamidullah, Ibid, P.2-3 \_r
  - Hamidullah, Ibid, P.4, Al Ghunuaimi, Ibid, P.95 \_r

- ۵- نجيب الازمنازي الشوع الدولي في الإسلام (مطبعة ابن زيدون ١٩٣٠) ص ٢٨٠
  - Al Ghunaimi, Ibid, P.96 1
  - Dr. Hamidullah, ibid, P.9 -4
- ۸- ابن منظور الافریقی، اسان العرب، (طبعة جدیدة ملونه، داراحیاء التراث العوبی ۱۹۹۲ء)، ماده
   س-ی-ر-ص 454/6
  - ٩- ابن بشام (محمد بن عبدالملك بن بشام) (م٢١٣ه / ٨٢٤) السيرة النبويه (دار الجيل بيروت) ص ٩٩٢\_
    - ا- ابن حبيب كتاب المحبو (دار نشر الكتب الاسلامية لابور) ص ٢٦٥-
      - اا ۔ احمد بن طنبل المسند، حدیث نمبر ١٠٥٥
      - Hamidullah "Muslim Conduct of State", P.11 Jr
        - ١١٠ السرحي كتاب المبسوط (مطبعة البعادة معر ١٣٢٨ه) ص ١١/١٠
      - Hamidullah "Muslim Conduct of State", P.12
    - 10. ابو حيف (على صادق) القانون الدولى العام وطبعة ١٢ منثاة المعارف الاسكندريد ١٤٧٥)، ص ١٨
- ۱۲۔ حمید اللہ محر سلطنوں کے باہی برتاؤ کا دستور العمل یعنی قانون بین الممالک کے اصول اور نظیرین ( مکتبہ ابراہیم
  - Geory Sccella, "Precis de droit des gens" (Paris 1975) P.20 -14
  - ١٨- محود احمد غازي خطبات بهاولپور ٢ اسلام كا قانون بين الممالك (اسلاميه بونيورش ببادليور ١٩٩٧) ص ١٠٠
    - Hamidullah, Ibid, P.3 -19
    - Hamidullah "Muslim Conduct of State", P.3 -r-
    - Muhammad bin Hassan Al Shibani, (کتاب السیر الصغر) "The Shorter Book on\_rl Muslim International Law " Edited, that and amended by Mehmood Ahmad Ghazi, (Islamic Research Institute, Islamabad 1998,) P.1 (Introduction)
- Weissbery, Gerenter, "The International Status of the United Nations", -rr
  New York and London 1961, P.21-23
  - Hamidullah, "The Muslim Conduct of State", P.13-14 \_rr
    - Hamidullah, Ibid, P.15 -rr
      - ٢٥\_ البقرة ٢٠٠\_٢٠٠
    - Hamidullah, Ibid, P.16-17 TY
  - Redslob, "Histoiere des Grands Principdue droit des Gens", P.79

- Hamidullah, Ibid, P.47 \_m
- Hamidullah, Ibid, P.47-48 \_r9
- John A. Wilson, "The Burden of Egypt, an interpretation of Ancient \_re-Egyption Culture", (Chicage University of Chicago Press and Cambridge University Press, London, 1951) P.235
  - اس النمل ۳۵
  - ٣٢. النمل ٣٤
- سس بسوئى محمد عبد العليم مرسى مجلة المسلوم عبد العليم مرسى مجلة كلية العلوم الإجتماعية (جامعة الإمام محمد بن سعود (المملكة العربية السعودية) العدد السادس ١٩٨٣م/ ١٩٨١م م ٢٠٠٠
- Rogner Numeline, "The Begining of Diplomacy, A Socialogical Study of \_rro International Relations" (Oxford University Press, London 1950) P.296-297 Hamidullah Muhammad, "Muslim Conduct of State", P.49 \_ro
- ۳۹ ڈاکٹر محمد اللہ نے بیتانیوں کے بین الاقوای قانون کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے لیے قارکین کی توجہ
  The International Law and Customs of Ancient کی کتاب Greece and Rome
  - ٢٥- وْاكْرْ محر حيد اللهُ رسول الله ملك كي ساي زعرك دار الاشاعت كراجي ١٩٨٠ ومن ٢٩-
    - Hamidullah, "Muslim Conduct of State", P.50 \_rn
  - Pleny, "Natural History" Translated by Rackham (London 1949) P2/259. \_rq
- هم. ياقوت (شماب الدين ابوحبرالله ياقوت بمن حبرالله ت ٢٢٧ه/١٢٢٦م) معجم البلغان (دار بيروت للطباعة والنشر بيروت ١٩٥١)، ص ١٩٤٨-
  - Hamidullah, Ibid, P.52. \_m
- ٣٦ ابن عيدالير (ايو عربيسف بن عيدالله بن عجر) الاستيعاب في معرفة الاصحاب (محققين عادل محمد الميجاوي مكتبة نهضة مصر والعرق) م ١١٣٥/٣٠ الميجاوي مكتبة نهضة مصر والعرق المرق الميجاوي مكتبة نهضة مصر والعرق الميجاوي مكتبة نهضة مصر والميجاوي والميجاوي مكتبة نهضة مصر والميجاوي والميحاد والميجاوي والميجاوي والميجاوي والميجاوي والميحاد والميجاوي والم
  - ٣٣ الميعقوبي (احمد بن أني ليعقوب)، قاريخ يعقوبي (بيردت ١٣٩٠هـ/١٩٤٠م) ص ١/٢٣٣
  - ٣٨٠ مسودي (ابر أممن على بن الحسين بن على) مووج الذهب و معادن الجوهو ' (الجزائر ١٩٨٩ء) ' ص ٢٩/٢
- ۵۱ ابن بشام (محد بن عبد الملک بن بشام) (۱۳۱۰ه/۸۱۵م) السيوة النبويه (داوالجيل بيروت) ص ۱۹/۲ كند ده النبوية النبوية لابن هشام و تحتيق عبدالرحن الويل) وادالكتب الحديث المسلم (تحتيق عبدالرحن الويل) وادالكتب الحديث ١٩٢٨ ص ا/٥٠

240

٣٦- السرحى (مش الدين محمد بن احمر) "كتاب المبسوط" من ١٩٢/١٠-

Hamidullah, Ibid, P.59-60.

٨٣. الروم؛ ٢٨

٣٩ - حيد الله محمدُ رسول الله علي كي ساى زندگي ص ٢٣٠

۵۰ حميد الله محمدُ م ن ص ٢٩٠

۵۱. سیاء: ۲۸

۵۲. الاعراف: ۱۵۸

۵۳ حيد الله م ن ص ١٠٠

Hamidullah Muhammad, "The Life and work of the Prophet of Islam" - Ar Translation by Dr Mehmood Ahmed Ghazi, (Islamic Research Institute, 1998,

Islamabad) P.1/20

۵۵۔ حمید اللهٔ رسول الله علقه کی سیای زندگی ص:۳۴\_۳۴

۵۲ ابن بشام ,السيرة النبويه ' ص؛ ا/ ۱۲۸

۵۵ ابن سید الناس (فتح الدین اُبو الفتح محمد بن عجد بن عبدالله بن محمد بن یخل) (م ۱۳۳۳ه/۱۳۳۳ه) عیون الأثو فی فنون المغازی و المشمائل والسیو (ط-۲ دارالجیل ٔ بیروت ۱۹۷۴ء) ص؛ ۵۲/۱

۵۸ حمید الله رسول الله علیه کی سیای زندگی ص ۲۰۰ ۳۲ م

Hamidullah, "Muslim Conduct of State", P.72 -09

Hamidullah, Ibid, P.18-23 - 10

Hamidullah, Ibid, P.75 -11

٢٢. التوبة:6

Hamidullah, Ibid, P.76 -15

Hamidullah, Ibid, P.62 -17

10- الجماص احكام القرآن سوره نمبر سكى آيت نمبر ١٠٣٠

۲۲- حميد الله محر توحيد الأحكام و تدوين على أيدى الائمة زيد بن على و ابو حنيفة و مالك و الشافعي الامان ١١٣- ميد الله محرد الله محرد ١١٠/ ١١٠ الست ١٩٢٧ م ١١٠ على ١١٠٠ الست ١٩٢٥ م ١١٠٠ على ١١٠٠ الست ١٩٢٥ م ١١٠٠ على ١١٠٠ الله معدد ١١٠٠ على ١١٠٠ الله الله على ١١٠٠ على ١١٠ على ١١٠٠ على ١١٠ على ١١٠ على ١١٠ على ١١٠٠ على ١١٠ على ١١٠٠ على ١١٠ على ١١٠ على ١١٠٠ على ١١٠٠ على ١١٠٠ على ١١٠ على ١١٠٠ على ١١٠٠ على ١١٠٠ على ١١٠٠ على ١١٠٠ على ١١٠٠ على ١١٠ على ١١ على ١١٠ على ١١٠

Hamidullah, 'Ibid', P.27 -14

Hamidullah, "Ibid", P.80 - 14

۲۹ حید الله محرد رسول الله علیه کی سیای زندگی (دو شاهال در اقلیم) من ۳۳۹۔

٠٤- ابن خلدون، المقدمة، اردو ترجمه راغب رحماني، نفيس اكيدي كراجي 1986ص450/1 -

#### 744

Hamidullah, Ibid, P.82 21

21\_ السرص، شوح السيو الكبيو، لمحمد بن الحسن الشيباني (تحقق صلاح الدين المنجد، طبعة مصو 1958ء) ط1. مطبعة دائرة المعارف النظاميه بحيدر آباد 1335ء، ص، ١١/٣

Hamidullah, "Ibid" P.83, المرجال, Aristatle, Politics, Book-1, P.4-7 علال المراكب Aristatle, Politics, Book-1, P.4-7

Phillipson, International Law and Custom, P.1/104 \_20

Hamidullah, Muslim Conduct of State, P.83 \_24

24 - ابن مشام، السيرة النبوية، ص ٢٥٣/٨

22. ابن شام، السيرة النبويه (تحتيق مصطفى الشّفا، ابراهيم الابيارى، عبدالحفيظ شلبى) دار احياء التراث العربي ٩٩٥) ص ١٩٥/٢.

24. السرحى، شوح السير الكبير،ص ٢٥٣/٨

24\_ الديوى، كتاب الاسوار بحواله Hamidullah, "Ibid" P.88

Hamidullah, Ibid, P.88 \_ 1.

Hamidullah, Ibid, P.89-92 \_AI

Hamidullah, Ibid, P.93 \_Ar

۸۳ التر فرى ابوليسى محمد بن عيى بن سورة، الجامع الصحيح، (مع عارضة الأحوذى بشوح صحيح الترمذى)، (داراحياء التراث العربي، بيروت) ، كتاب النكاح، باب نمبر۱۳/۳ مديث نمبر۱۳/۵ السمالات

۸۴ السزحي، المبسوط، ص ۱۰/۹۳

۸۵ الرندی ، الجامع، کتاب الفتن ، باب نمبر عمدیث نمبر ۲۱۲،ص ۹/ ۱۰

٨٦ الماوردي (ابو الحن على بن محمد بن حبيب البغدادي)، كتاب الاحكام السلطانية، دار الفكو بيروت ص: ١٨

٨١ ابن خلدون، المقدمه، ص ١/٢٥٦

٨٨\_ الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، طبعة2، دار الكتاب العربي ، بيروت ١٩٤/١، ص ١٨٩/١-١٩٩

A9۔ تفصیل کے لیے دیکھیں۔ Hamidullah, Ibid, P.97

90\_ ابو بيسف (يعقوب بن ابرابيم م١٨١ه) ، كتاب الخواج، (طبعة اعتمادا على فسخة مخطوطة في الخزانة التيمورية، بولاق ١٠٠٠ أه ، ص ٥٥ التيمورية، بولاق ١٠٠٠ أه ، ص ٥٥

ا٩\_ ابو بيسف، الخراج، ص ٨٨

٩٢\_ ابن كثير (ابو الفدا اساعيل بن كثير)، البداية والنهاية (طا مكتبة المعارف بيروت١٩٢١، م ٨١/٨

۱۹۳ تفصیل کے لیے دیکھتے؛ Hamidullah, Ibid, P103-109

٩٣ الحجرات؛ ١٠

90\_ ابو يوسف، م ـن، ص اك، السرحى، شوح السيو الكبيو، ص ٥٢/٨

#### 144

٩٢- السرحي، م-ن، ص ١١٥/١، الكاساني، بدائع الصنائع، ١٠/١١

92- مسلم بن تجابح ، الجامع الصحيح بمع شرح النّبووى(داراحياء التراث العربي. لبنان، ١٩٤٢ء)، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الأمام الأمراء على البعوث، مديث نمبر ٣٨/١٢٠١: ٣٨/١٢٠

٩٨ السرحى، المبسوط؛ ١٠/٩٥، شرح السير الكبير؛ ١٢٨/١٢٠ ١٣٠

99- السرحى، المبسوط؛ ١٠/٩٥, 130, Hamidullah, Ibid, P.120, 130

۱۰۰ السرهي، مين، ۱۰/ ۹۸

Hamidullah, Ibid, P.122-129 -1-1

۱۰۲ السرحى، شوح السيو الكبير ۲۰۲٬۲۰۱/۳

Hamidullah, Ibid, P.129 -1+"

١٠٠٠ السزهي، م ـن، ١٦٠/٣١ السزهي، المبسوط ١٠/٨٩

۵۰۱ـ العسقلاني، المواهب اللدنية بالمنهج المحمدية بمع شرح العلامة الزرقاني، (دارالكتب العلمية، بيروت) م ۱۱۳/۵ م ۱۱۳/۵

١٠١١ السرهي، م ن، ١٠١٧ ٢٢٢ ٢٢٢

عوار السرحي ، المبسوط، ١٠/٥٥ عوم

۱۰۸ السرهي، مدن، ۱۳/۱۲

Hamidullah, "Muslim Conduct of State", P.135-138 -1+9

Hamidullah, Ibid, P.139-140 - III+

١١١ - البخارى، الجامع الصحيح، كتاب الاستنذان، باب تسليم الكبير على الكثير ، مديث نمبر٥٨٧٥، ص١١٥٥

۱۱۳ السرحى، المبسوط، ٩٢/١٠

۱۱۳ احد بن طبل، المسند، مديث نبر ٣٣٣١، ص ٥١/٢

۵۱۱ نجيب الارمنازي، الشرع الدولي في الإسلام، ص ١٦٥-٢٢١

١١١ ابن بشام، السيرة النبوية، ٢٠٠/٢

۱۱ر ابو بوسف، الخواج، ص ۲۰۴۲

Hamidullah, Ibid, P 162 11A

١٩٨ - البقره؛ ١٩٨

١٢٠ الكاماني، بدائع الصنائع، ص ١/٩٥

ا١١ التوبة؛ ١٢٢

244

۱۲۲ ابو پیسف، الخواج، ص ۱۹۷

١٢٣ الكاماني، بدائع الصنائع، ص ١٠٩/١-١١٠

١٢٣. الانفال؛ ١٢

110 البخارى، الجامع الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب لا تمنوا لقاء العدو، حديث نمبر ٢٨١٣، ص ١٠٠٢/١١

١٢٦ حسن بن عبدالله، آثار الأول في توتيب المدول، (دار الجيل بيروت ١٩٨٩ء) ص ٢٢٨

١٩٥.١٩٠ البقره؛ ١٩٥.١٩٠

Hamidullah Muhammad, Ibid, P.174 JIM

١٢٩\_ الماوروي الأحكام السلطانيه م ٥٥ م

١٣٠ السرحي المبسوط ص ١٠/١١ الماوروي من ٢٠١١

١٠.١ العجرات: ٩.٠١

١٣٢ الماوروك الاحكام السلطانية ص ٥٨

١٣٣ الماوردي من ١٢ ي

١٣٢ - السرحى المبسوط؛ ص ا/ ١٢٤ الماوردي مرن ص ٢٠ - ١١

Hamidullah, "Muslim Conduct of State", P.188-189 JITO

١٣٢. المائده: ٣٣

١٣١ الماوردي من ص ٢٢ ١٣٢

١٣٨ السرحي، المبسوط ص ١٠١٦-٢٠١٣

الماوردي م ل - ١٣٦ Hamidullah, Ibid, P.190 م ل - ١٣٦ الماوردي م ل الماوردي م المادردي م

١١٠٠ السرحي شوح السيو الكبير ، ص ا/ ٥٨ ـ ٥٨

اس الماوردي من ٢٠ يا٢٥ Hamidullah, Ibid, P.193

١٠٩٥/٢ ويكيك؛ البخارى، الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب الجاسوس حديث نمبر ١٨٥٥، ص ١٠٩٥/٢

مسلم، الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل اهل بدر، وديث تمر ٢٩٩٣، ص ١٩٣١/١

Hamidullah, Ibid, P.196, Lirr

١٣٨٠ السرحي المبسوط ص ١١/١٠

۱۲۵ ابن سعد الطبقات م ا/۱ ۱۳۸ ۱۵۰

١٣٢١ السرحي شوح السيو الكبير ص ١٨٠/١٥ ٢٢٩

السردي شوح السيو الكبيو ' ص ا/٢٠٠-٢٠٥٥, P.199, السردي شوح السيو الكبيو ' ص ا/٢٠٠-١٠٠٥)

۱۳۸ این بشام ٔ مرن ص Hamidullah, Ibid, P.200-201، ۳۳۵/۳۵

١٠٩/١ السرحي المبسوط ص ١/١٩ عه الكاساني بدائع الصنائع ٢/١٠٩

749

۱۵۰ الكاساني، من ص ١٠٤/١

ا ۱۵۱ السرحي شوح السير الكبير ، ص ١٨/٨٥

١٥٢ السرحي شوح السيو الكبيو ، ص ٣١/٣

Hamidullah, Ibid, P.207 -16"

١٨٩/ السرحى، م-ن ص ١٨٩/

100- السرحي المبسوط ١٩/١٠

19۲- اجمرين عنبل المسند، حديث نمبر 199، ص 1/439 ابن ماجة السنن كتاب الديات باب المسلمون تتكافا دماء هم حديث فمبر ٢٧٨٣ ص ٨٩٥/٢

۱۵۵ الخير ازى (اسحاق ابراجيم بن على م٢٣٧ه) المهذب (مطبة مصطفى البابى ، المحلبي بمصر٣٣٣ه ه)، ص١/١٥٨

Hamidullah, Ibid, P.210-211 \_IAA

109\_ ابو يوسف ا**لخواج** ص ١٢١

141- تفصیل کے لیے دیکھیں۔ الطبری من ص 1/14

۱۲۱ - ابن رشد (ابوالوليد محمد بن احمد القرطبي م-۵۲ه) بداية المجتهدونهاية المقتصد ، المكتبة العلمية لاهور، ۱۹۷۱ه م

۱۹۲ این بشام ، م دن ص۱۲۳

۱۲۳ ابو ایسف الخواج ، ص ۲۱۸

Hamidullah, Ibid, P.219-221. ويكيير \_ ۱۲۴۰

١١٥٥ البخاري الجامع الصحيح كتاب الجهاد ، باب الحرب خدعة ، حديث تمبر ٢٨٦١ ص ١١٠٠/٣

١٩٧١ السرحى شوح السير الكبير 'ص ١٩/١

١١٧ ابو يعلى الاحكام السلطانيه (ممر ١٣٥٧ه) ص ١١١

١٧٨. الإنفال: ٢٠

١٦٩ السرهي، مدن ص ٢١٢/٣

Hamidullah, Ibid, P.226 -14.

ا المركزي (احمد بن محمد القرى النمساني م ۱۰۳۳ه)، نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب و ذكر و زيرها لسان المدين ابن الخطيب تحقيق محم كي الدين عبرالحميد، مطبعة السعادة، مصر ١٩٣٩) ، ص ٢٥٣/٢

Hamidullah, Ibid, P.229 -147

۱۲۳ این عساکر (عبدالله بن الحن بن عساکر م ۲۳۵ ه) ، تاریخ دمشق (دشق ۱۲۳۹م) ، ص ا/۹۹

١١٨ ابن بشام ، السيره النبويه ،ص ٢٠٠ ، ابن سعد الطبقات الكبرى ص ١/٢ ١١٨ ١١٨ ١١٨

```
Hamidullah, Ibid, P.229-232 _128
```

٢١١ الترمزي ، الجامع الصحيح، كتاب اللباس، باب العَمَائم عَلَى القَلانس نمبر٢٢، مديث نمبر ١٨٩، ص ٢٥٨/

Hamidullah, Ibid, P.275 -122

١٢٨ الاعراف: ١٢٨

١٤٥ و كيف ابو يوسف الخواج ، ص ١٩-١١

١٨٠. الإنفال: ١٣

١٨١ - ابويوسف المخواج ص ١٨ الكاماني بدائع الصنائع ص ١٧/١١

المار ويكي 1Ar-Hamidullah, Ibid, P.237-251

١٩٠/١٢مم بن حجاج ، الصحيح ، كتاب الجهاد والسير، باب النّساء الغازيات، ص١٩٠/١٢٠

١٨٨- الطبر كتاريخ الامم والملوك، دارالقلم بيروت، ص١٩/٣

١٨٥ الطمري من ص١/١٣١٠

١٨٦ السرحي شرح السير الكبير ، ص ٢٠٦/٣

١٨٧ الطمرئ م-ن ص١٩/٢

١٨٨ - السرحي شوح المسيو الكبيو " ٣٢٢ ٣٢٠ المبسوط ص ١/١٠

المرب تفصیل کے لیے ریکسیں Hamidullah, Ibid, P.255-262

190 ان خطوط کی نصوص کے لیے دیکھیں محمد اللہ، الوثائق السیاسیة، ص ۲۷ ، ۵۲ ، ۲۷

١٩١ لسميلي' المروض الانف' ص ٢٢٩/٢

Hamidullah, Ibid, P.266-274 کے لیے ریکھیں۔ 19۲

Hamidullah, Ibid, P.282-283 Jar

١٩١٠ ابن حبيب كتاب المحبو ، ص ١٧٦ ٣٧٢

Hamidullah, Ibid, P.284 \_195

١٩٦١ ابن شام من ص ١٩٨١م٨٨

١٩٧ ابن بشام من ص ٢٩٢ جنگ موت

۱۹۸ التوبه: ۳

199\_ الممتحنة: ٨\_٩

٢٠٠. النّساء: ٩٠

١٠٠ ابن سعد الطبقات؛ ١/١-٣

Hamidullah, Ibid, P.295-298 \_rer